سلدنبره



IFADAT-E-FAROOQI



-

# بسم التدالر حمن الزيم

سلسلنمبره



#### إفادات

شفيقُ الأمُ يَضِرَت مولانًا شاه مُرفاوق صَاحبُ وامنَّ بركانهمُ خليفه خاص مَينُ الأمرَّ جيضرَّت مُولانا شأه مُمُرِيج الله صَاحبُ ومستاللهُ عليه

> نانثر مکتبهٔ النور پوسٹ شیس ۱۳۰۱۲ شدع فیصل کوچی ۵۳۵۰ پاکستان

#### ملنے کے پہت

ا- كتبه فيض اشرف جلال آباد ضلع مظفر محر ، يويى اعثيا

۲- کتب فاند مظمری کلفن ا قبال نبر ۲ کرا جی

٣- جناب قاري رفعت الحق صاحب مهتم جامعه قرآميه

ى ١٠١١ ك ١١ فيدرل في الرياكراجي

۳- عارف جزل اسٹور ۱/۳ کرشل اریا بلوچ کالونی کرا جی

۵۔ ادارہ اسلامیات ۱۹۰ تار کلی لا ہور

١- حاجي آج الدين كرانه مرجنف ١٦٩علامه اقبال رود وهرم يوره لا مور

2- مفتى محرطيب صاحب جامعه اسلاميه الداديد ستيانه رود فيعل آباد

۸- دا کشرمحد صا برصاحب عارنی جومیوکلینک باغ حیات سکھر

۹- مولانا منظورا حمد العسيني ١٥٥ يسث رود كتكسش مرے لندن

١٠ عبدالحفظ للبليا خانقاه مسيحيعلنيسياجوبي افريقه

اا- خافا ومسيعيد A- ٣٩٨ بلاك H رتدكراجي

# فهرست مضامين

| صغحه نمبر  | عنوان                          | نمبر شار |
|------------|--------------------------------|----------|
| 4          | بیارے رسول علیہ کی بیاری باتیں | _1       |
| e ri       | نماز کی اہمیت                  |          |
| <b>7</b> 4 | مشر حقیقی                      |          |
| ٥٣         | محبت کی با تیں                 | _^       |
| ٨٦         | نعمت زبان كالصحيح استعال       | _۵       |
| 119        | طريق إلىي مين سات موانع        | _4       |

سمانڈالرحنالرحیم عر**ض ناش**ر

بقوفی تعالی بعد الحمد وصلوة اپ مرشد پاک کی برکت ہے یہ ناکارہ افادات فاروقی سلسلہ نمبر ہ بیش کرنے کی سعادت حاصل کررہاہے حق تعالی شانہ کی ہے شار نعمتوں میں سے ایک بوے درجے کی نعمت اشاعت وین کی خدمت ہے خوش نعیب بین وہ لوگ جن کو کسی اللہ والے کا دامن نعیب ہوا ہے اور کسی بھی شکل میں اپ شخ کی خشاء ومرضی کے مطابق دین کی اشاعت و تبلیغ میں مشغول ہیں میرے مطرت کی خشاء ومرضی کے مطابق دین کی اشاعت و تبلیغ میں مشغول ہیں میرے مواعظ کی شفیق الامت حضرت مولانا شاہ محمد فاروق صاحب وامت یر کا تبام العالیہ کے مواعظ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نمبر کی اشاعت کے ساتھ ہی اسکے مقبولیت کا ندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نمبر کی اشاعت کے ساتھ ہی اسکے نمبر کے لئے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں تحریری موادیے شار ذریعوں سے لو گول تک پہنچایا جارہاہے گرجو چیز لو گول کو زیادہ متاثر کرتی ہے دہ ہے بدیادی ضرورت مخضرہ سل طریق ہے 'اس معاطے میں میرے حضرت کے مواعظ جن لو گول نے سنے ہیں یا پڑھے ہیں اور جن کا اصلاحی تعلق حضرت ہے جوہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کا فعنل میرے حضرت کا اخلاص 'ان تعلیمات ہے دین پر عمل کرناکتنا آسان ہو جاتا ہے حق میرے حضرت کے فیض کو اور بردھا کمیں اور پوری امت کو نصیب فرما کیں ہم سب کو اخلاص ہے شریعت کی تابعد اری نصیب فرما کیں 'آمین جاہ سید المرسلین صلی اللہ خلیہ دسلم

خا کیائے مرشد احقر محمد ظریف فاروتی عفی عنه 19زوالحد 19سماھ بسنم التوازحمن الزئيم

بیارے رسول علیسی کی بیاری باتنب بیارے رسول علیسی کی بیاری باتنب

197

## نَحْمَدُهُ وَنُصَلِىٰ وَنُسَلِمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

تونی الی اور اپنے مرشد پاک کی پرکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حند کے متعلق مختری با تیں پیش کی جائیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ک فادم فاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس خدمت کی اور آپ نے بھی بھی جھے اف نہ کما اور نہ بھی یہ فرما یا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا۔

انس بن ما لک کی والدہ بہت سجھد ار تھیں حدیث میں ان کی والدہ کی تحریف آئی ہے کئی یا تیں ان کی قابل قدر ہیں۔ ایک بڑی سجھد اری ان کی یہ تحریف آئی ہے کئی یا تیں ان کی قابل قدر ہیں۔ ایک بڑی سجھد اری ان کی یہ تحق کہ جب انس بن مالک آٹھ سال کے شے توا پے بچ کی اصلاح کی فکر مت ہوئی اور آٹھ سال کی عمر بی کیا ہوتی ہے لیکن انس کو لیکر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ اور عرض کیا : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیجے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کو اپنی خدمت و صحبت میں بات بہت پند فرمائی اور حضرت انس بن مالک کو اپنی خدمت و صحبت میں بات بہت پند فرمائی اور حضرت انس بن مالک کو اپنی خدمت و صحبت میں

ر کھ لیا۔ اور جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے حضرت انس بن مالک آپ کی خدمت میں رہے۔ اور بہت ہی بچینے کی عمر تھی۔ جب آپ صلی الله علیه وسلم کا وصال ہوا تو انس بن مالک کی عمرا ٹھا رہ سال کی تھی دس سال مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ایک لمحہ بھی کسی کو نصیب ہوجائے تو بہت بڑی بات ہے اور دس سال کے اس عرصے میں ان کی کم عمری کی بناء پر ان سے غلطیاں بھی بہت ہوئیں۔ لیکن اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختل مسلم و کرم تھا کہ مجھی آپ نے انس بن مالک کو نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا 'بہت ی با تیں آپ کے مزاج کے ظلاف پیش آئیں لیکن آپ نے نہ تہمی ما را اور نہ ڈا نٹا ڈیٹا۔اور نہ ہی برا بھلا کیا۔ دیکھئے! ایبا خاوم جو ہالکلیہ آپ کی خدمت میں ہے۔ اور آپ کا بورا قابو بھی تھا آپ کچھ کمہ بھی سکتے تھے۔ لیکن کس قدر آپ کی خوش طلق اور خوش اخلاقی کی بات ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا جب کہ آپ کی والدہ اس لئے چھوڑ کر گئی تھیں کہ آپ کی مجرانی میں رہے۔ آپ اس ہے ا بني خدمت ليں۔

اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے بڑھ کرخوش اخلاق آپ کو پایا۔ آپ نے مجھے ایک مرتبہ اپنے کسی کام کے لئے بھیجا۔ میں نے کما کہ میں نہیں جاتا اور میرے دل میں بیہ بات تھی کہ جمال بھیجا ہے میں وہاں چلا جاؤں گا۔ لیکن زبان سے یوں کمہ رہے تھے کہ میں نہیں جاتا اور

یہ حضرت انس کی طبیعت میں بچینے کا اثر تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں ہے چل دیا۔ بازار میں چند بچے کھیل رہے تھے میں ان کا کھیل دیکھنے کے لئے کھڑا ہوگیا۔ پچھ دیر ہوگئی تو آپ کو خیال ہوا کہ انس بن مالک نہیں آئے کیا بات ہے۔ آپ دو سرے راہتے ہے تشریف لے گئے دیکھا تو انس چند بجوں کا کھیل دیکھ رہے تھے۔ آپ نے پیچھے سے آکر حضرت انس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور آکھوں پر نیں رکھا کوئلہ آکھوں پر ہاتھ رکھنے سے محبرا بث ہوتی ہے۔ اور گردن پر بھی سختی سے نہیں نری سے رکھا۔ اور اتنی نری تھی کہ ہاتھ رکھنے کے بعد حضرت انس نے پیچیے مڑ کر دیکھا تو آپ تشریف فرما ہیں اور مزید جیرت اس پر ہوئی کہ آپ بجائے ڈاٹنٹے ڈیٹنے کے بنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے اس! میں نے جمال کے لئے بھیجا تھا تم تو وہاں جا رہے تھے۔ یہ بھی نہ کما کہ یمال کول کھڑے ہوتم نے اچھا نہیں کیا۔ برا كيا علك اس بات كا اعاده كياكه من في تم كوجهال بميجا تعاتم تووبال جارے تھے۔ اللہ اکبراکیا طم ہے آپ کا! اس بر معرت اس نے اب عجيدگى سے كماكد بال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ مي ويس جارہا

بے شک اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے اور آپ کا اخلاق دراصل وہ آپ کی تواضع تھی آپ کی عاجزی اور نرمی تھی۔ اس کو آپ کے اخلاق کما گیا ہے۔ کتنا بردا اثر ہوا حضرت انس کی طبیعت پر اس بات کا کہ زندگی بحر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے ان باتوں کو بدی تعمیل کے ساتھ سنایا کرتے تھے۔

رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی معاشرت حسنه کے متعلق زیا دہ ترجو روا یا ت ہیں وہ حضرت انس کی ہیں۔ آپ کی معاشرت کے بارے میں اور آپ کے رہن سمن کے بارے میں وہی شوق سے گفتگو کرسکتا ہے جو آپ کے پاس رہا ہو۔ اور جس نے قریب سے آپ کا رہن سن دیکھا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جارہا تھا آپ کے جسم مبارک پرنجران کا بنا ہوا موٹی کنی کا چاورہ تھا۔ آپ کو ایک بدوی ملا اس نے آپ کو جا درے سے پکڑلیا۔ اور زور سے تھینچا اور اتنا تھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کے قریب پنچ گئے۔ اور کہنے لگا اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے بھی اس مال کے دینے کا تھم دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ نے بجائے اس ك كه ب الغاتى فرات يا رخ زيا ادمر س كير لية نه اور اسكى طرف النفات فرمایا ۔ اور تھم جاری فرما دیا کہ اتنا اتنا مال اس کو دے دیا جائے۔ حالا تکہ اگر دیکھا جائے تو سائل نے مانگنے کا اندا زتمیزا ور تہذیب کے خلاف استعال کیا۔ بیرا ندا زنہیں ہونا جا ہے تھا۔ لیکن اس پر آپ نے نکیرا ور اعتراض بھی نہیں فرہایا ۔ اور سائل کی اتنی رعایت فرہائی کہ اس

کی بے تمیزی کو بھی معاف فرمایا اور اس کے سوال کو پورا کرنے کا تھم جاری فرما دیا کہ اس کو اتنا مال دے دیا جائے۔ بڑے ضبط و کرم کی بات ہے معمول بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے۔

میرے حعرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کی کو کوئی منصب کوئی عمدہ عطا فرمائیں اور کسی کو بردا بنائیں تو اس کا ظرف بھی بردا ہونا چاہئے۔ ورنہ ایما آدمی ایسے منصب پر چھا نہیں کہ منصب تو بردا ہوا ور ظرف چھوٹا ہو' پڑے کا ظرف بھی بردا ہونا چاہئے۔

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے الله پاک نے دین کا برا کام لیا ای ای کا وصال ہوا تو یہ اٹھارہ سال کے تھے ایک سو دو سال مزید زندہ رہے۔ اور مسلسل دین کا کام کرتے رہے۔ اور ایک سوہیں سال عمر پائی۔ اوریہ عجیب ہات ہے کہ خادم کی عمر پیشہ زیا دہ ہوا کرتی ہے۔ بہت عمر یائی اور ان کی صحت بھی اچھی رہی۔ دور درا زے علا قول میں مسے اور آپ کا پیغام پھیلایا ۔ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا ۔ آبتداء ہی ہے قیامت تک کے لئے اس امت کا مزاج خدمت و محبت تفکیل پاکیا ہے۔ فدمت سے خدا ملا ہے اور محبت سے نور آیا ہے ظلمت چلی جاتی ہے۔ آپ کے احباب آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے پاس بیٹھنے والے ان ب کے لئے "محانی" سب سے برا لقب تجویز ہوا لین محبت یا فت-دیکھئے! غار ٹور کا واقعہ ہے جب دسمن تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ

تَعْوَن إِنَّ اللَّهُ مَّعَناً " سِجان الله! اس كے اندر حضرت ابو بكر كا ذكر أكيا۔ اور کیسی عجیب بات فرمائی۔ ابا بی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت "اِڈ يَقُولُ لِصَاحِبه لا تَعُونُ إِنَّ اللَّهُ مَعَناً" ے معلوم بوا کہ شخ کو شیق بونا چاہئے' یہ عین شفقت اور کرم کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا تَعُونُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنا فرايا ' يعنى تم اس بات يريقين ركوكه الله مارك ساتھ ہے۔ سجان اللہ! "مَعَناً" لائے ہیں اور کیسی عجیب بات فرما دی کہ الله تعالی میرے ساتھ تو ہیں ہی تمهارے ساتھ بھی ہیں۔ حضرت مسيح الامت نے ای ہے یہ بات نکالی کہ شخ کو شفیق ہونا چاہئے ان کی طبیعت میں شفقت و کرم غالب ہونا چاہئے۔عین اس حالت میں جب کہ اتنے بڑے فخص کے پیرا کمررہے ہیں کہ یا رسول اللہ! دعمن آگیا ہے اس پر فرا رہے مِين **لَا تَعُوَّنُ كُوبَي غُم اور فكر مت كرو اور اس بات يريقين ر**كوكه الله مارے ساتھ ہے۔

ا تن طویل محبت کی برکت سے حضرت انس بن مالک کو اللہ نے ایک سو بیں سال عمرعطا فرمائی۔ بہت بری بات ہے۔ آج سے ستا کیس سال پہلے معند طیبہ میں حضرت مولانا خلیل احمد سارندری کے خادم کو دیکھا ان کی عمرا کیک سو پچنیں سال تھی۔ سوا سوسال عمرا در تکلیف ان کو الیم مقی کہ مجمع میں سانا بھی مناسب نہیں' جذام ہوگیا تھا اور جذای کا واظلہ

مسجد کے اندر شرع میں ممنوع ہے۔ جدد کے دن خدمت کرنے والوں کی ان
کے پاس قطار گلی رہتی تھی کوئی کہتا کہ میں نملاؤں گا 'کوئی کہتا کہ میں طمارت
دلاؤں گا 'کوئی کہتا میں کپڑے بدلواؤں گا کوئی کہتا میں ویل چیئر میں حرم لے
جاؤں گا۔ حرم کی صفیں سڑک پر آجایا کرتی تھیں تو وہاں ویل چیئر کسی بھی
صف پر لگ جاتی تھی۔ وہاں فرض پڑھوا کروا پس لے آتے تھے۔ لیکن اللہ
تعالیٰ نے ان کو شخ کی خدمت کی برکت سے اتن طویل عمر عطا فرمائی تھی اور
پھر قیامت تک کے لئے ہانیع شریف کی سکونت عطا فرمائی ہے بہت بری بات

ایسے ہی حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کواللہ پاک نے بہت عمر وطا فرمائی تھی تحقیق یکی ہے کہ ان کی عمردو سوپچاس برس تھی۔ لیکن بعض روایات کچھ اور بھی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب ان کی زندگی کا ابتدائی دور تھا اس وقت عینی علیہ السلام کا آخری دور تھا اور عیسی ابن مریم کے وقت میں حضرت سلمان فارسی ہوئے۔ حضرت عیسی علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ساڑھے پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ اور یہ تو اتفاقی بات ہے کہ حضرت سلمان ایمان لانے کے بعد ڈیڑھ سوسال زندہ رہے 'بعض روایات میں ہے کہ ساڑھے تین سویرس عمریائی۔ مال زندہ رہے 'بعض روایات میں ہے کہ ساڑھے تین سویرس عمریائی۔ مال زندہ رہے 'بعض روایات میں ہے کہ ساڑھے تین سویرس عمریائی۔ میکن ہارے اکا ہرکی شحقیق کی کہ جب ایمان لائے اس سے پہلے آپ کی تلاش میں تھے آپ کی سائٹ میں تھے۔ ایمان لاکے اس سے پہلے آپ کی تلاش میں تھے آپ کی اس پنچے تو عمر ڈیڑھ سوسال تھی۔ ایمان لا کرسو

سال مزید زنده رہے۔ ڈھائی سوسال عمریائی۔ اور یہ عرصہ بہت محبت اور

پارکا نعیب ہوا۔ حضرت سلمان بھی آپ کے خدام بیں شامل تھے۔
عراق میں ایک جگہ پر بہت بڑی مجد ہے مجد کے ایک طرف ان کا
مزار ہے معجد کے ہردروا ذے پر بیہ حدیث تکمی ہوئی ہے۔ سلمان میزا انجا
البیت بیہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے میرے گھر کا آدی ہے میرا اپنا
آدی ہے۔ میں اس کے چاروں طرف کیا ہر دروا ذے پر بیہ حدیث تکمی
ہوئی تھی۔ دیکھے! خدام کے ساتھ آپ کا کتا پیا رہے۔ ورنہ دنیا کے برے
بودی تھی۔ دیکھے! خدام کو جمز کا جاتا ہے ' ڈاٹنا جاتا ہے اور ان کے
ساتھ نفرت کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ اینے خادم کو فرما رہے ہیں
ساتھ نفرت کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ اینے خادم کو فرما رہے ہیں

سلمان مینا اکا البیت الله اکر ایما آپ کا خلاق ہیں!

انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک فخص نے آپ سے بحریاں ما تکیں اور آپ کی بحریاں دو بہا ژوں کے درمیان چر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا : اچھا سب کی سب اس کو دے دو۔ اور وہ لے کر چلا گیا۔ ان بحریوں کو لے جاکرا پے قبیلے میں شم کھا کر کما : اے لوگو! تم ایمان لے آؤ وہ ایبا فخص ہے کہ سب کا سب دے دیتا ہے۔ خالی ہا تھ رہ جانے کا بھی آؤ وہ ایبا فخص ہے کہ سب کا سب دے دیتا ہے۔ خالی ہا تھ رہ جانے کا بھی ان کو اندیشہ نہیں ہو تا۔ کتنا اس کی طبیعت پر اثر ہوا کہ اپنے قبیلے کے ذہن کو اس نے جاکر ہموار کیا۔ ہی وج ہے کہ ایسے ایسے لوگ آپ کے اخلاق کواس نے جاکر ہموار کیا۔ ہی وج ہے کہ ایسے ایسے لوگ آپ کے اخلاق کے دہن کے اور آپ کی قوام سے متاثر ہوکر کے قوہ اس سے سات سوا فراد کے قافلے کے دہن سے اور آپ کی قوام سے متاثر ہوکر کے قوہ اس سے سات سوا فراد کے قافلے کے دہن سے اور آپ کی قوام سے متاثر ہوکر کے قوہ اس سے سات سوا فراد کے قافلے

لے کر آئے اور آگر آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یمن سے سات سوا فراد کا قافلہ آیا اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ آپ کے جس ا فلاق سے لوگ متاثر ہوتے تھے وہ دراصل آپ کی تواضع تھی۔ آپ کے اندر بہت نری عابری اور بے نفسی تھی۔ جس کی وجہ سے لوگ روز پروز اسلام میں داخل ہوتے گئے۔

ایک اور محالی فرماتے ہیں کہ آپ حنین ہے واپس آرہے تھے تو بروی آپ کولیٹ گئے بدوی بیچا رے دیماتی تو ہوتے ہی ہیں۔ بدوایک قبیلہ ہو ایک تو ہوتے ہی ہیں۔ بدوایک قبیلہ ہو ایک تو وہ دیماتی دو سرا بہت جنگہو قبیلہ تھا۔ آپ سے کچھ سوال کررہ تھے۔ سوال کرتے کرتے اور اصرار کرتے کرتے آپ کو لے جا کر بول کے درخت سے ملا دیا۔ اور ایبا اندا زاختیا رکیا کہ آپ کی چادر بھی چھین لی۔ آپ کوٹے اور فرمایا کہ دیکھو! میری چادر تو دے دو کیمے مزے سے فرما رہے ہیں۔ اگر میرے پاس ان درختوں کی گنتی کے برا بر بھی اونٹ ہوتے تو سب ہیں تم میں تقسیم کردیتا۔ نہ تم مجھ کو تنجوس پاتے نہ جھوٹا اور نہ ہی تھوڑا در نے والا۔

یہ عجیب شان تھی کہ آپ کے ہاں جب کوئی سائل آیا تھا اگر پکھ ہوا دے دیا اور نہ ہوا تو دو سرے وقت کا وعدہ کرلیا اور ایسا بھی ہوا کہ آپ نے سائل سے فرمایا کہ تم قرض لے لومیں اوا کردوں گا۔ س قدرا نیا رہے

#### الله تعالی آپ کی محبت نصیب فرمائے (آمین)

ایک محابی فرماتے ہیں کہ آپ نے بھی بھی یوں نہیں فرمایا کہ نہیں رہا' اگر ہوا تو دے دیا ورنہ دو سرے وقت کا وعده کرلیا۔ معذرت چاه لی' آپ کا دست سخا اور دست کرم بہت کشادہ اور بہت ہی کھلا ہوا تھا۔

حدیث شریف میں ہے جمری نما ذکے بعد مدینہ والوں کے غلام اپنے برتوں میں محتذا پانی لے کر آتے تھے۔ اور موسم بھی سردی کا ہو تا تھا۔ اور برکت کے لئے وہ آپ کا دست مبارک اس میں ڈلواتے تھے۔ لیکن آپ انکار نہیں فرماتے تھے کبھی بھی بول نہیں فرمایا! اتن سخت سردی ہے میں انکار نہیں فرمایا اور ہاتھ کالوں یا ابھی نہیں ڈالا پھرڈال دوں گا' کمی بھی انکار نہیں فرمایا اور ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ اور ان کا دل رکھتے تھے۔

مجمی بھی کوئی بات تنبیہہ کی یا تھیجت کی ہوتی اور پچھ کہنے کی ہوتی تو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے فرہا دیا کرتے تھے: فلانے مخص کو نہ معلوم کیا ہوگیا ہے خدا کرے اس کی پیٹانی کو خاک لگ جائے۔ بس یہ بہت بردی بات محی۔ اب فلا ہر ہے کہ اگر پیٹانی کو خاک لگ بھی جائے تو کیا تکلیف ہوئی کچھ بھی نہیں۔ اور لگتی بھی سجدہ میں ہے تو گویا آپ نے اس کے نمازی ہونے کی دعا دی۔ اور نماز میں بری باتوں سے روکنے کی خاصیت ہے تو آپ میاس کی اصلاح ہوجائے۔

یہ لفظ صلوۃ ہے اس کے لفظی معنی ہیں ٹیڑھی لکڑی کو آگ پر سینک کرسیدھا کرنا۔ نماز کی پابندی نفس پر بردی شاق گزرتی ہے لیکن نفس امارہ کا بہترین علاج ہے کیونکہ جس قدر آدی زیادہ نماز پڑھے گا ای قدر اس کا نفس مہذب ہوتا چلا جائے تنزیب یا فتہ ہوتا جائے گا اور سنور تا جائے گا۔ اس نماز کے اندر جائے گا۔ اس نماز کے اندر خاصیت ہے کہ کجی اور ٹیڑھ ین کودور کردیتی ہے۔

ہا رے حضرت ہے کسی نے عرض کیا کہ بہت ہی اطمینان ہے کوئی اگر مغرب کی دو رکعت سنت بڑھے خثوع اور خضوع کے ساتھ دل لگا کراور استحضار کے ساتھ بد زیادہ بحرب یا سائے (جلدی) کی وو رکعت سنت بھی پڑھے اور چھ رکعت اوا بین بھی پڑھ لے۔ کون ک صورت بمتر ہے۔ ہارے حضرت نے فرمایا : دیکھو بھائی! سورتیں پڑھے چھوٹی چھوٹی اور نماز آٹھ رکعت پڑھے وو سنت اور چھ رکعت اوابین کرھے نفس زیا دہ رکعات سے سیدھا ہو تا ہے۔ یہ خشوع کی جو کیفیت آپ بیان کردہے ہیں اس کا اہتمام آپ زیا وہ سے زیا وہ دو جار دن کریں گے۔ اور بعد میں پھر وہی دو رکعت سیائے کی بڑھ کر چلتے بنیں گے۔ للذا نفس کو ڈھیل نہیں دیتا چاہے اس پر زیا وہ سے زیا وہ نماز کی رکعات کا بھار رکھنا جاہے اور یہ بھی فرہا یا کہ میں نے حضرت تھا نوی اینے شخ کو بہت لمبے چو ڑے رکوع اور قیام کے ساتھ نما زیزھتے نہیں دیکھا۔ بس بھی دیکھا کہ چھوٹی سور تیں پڑھا کرتے

تے اور رکعات زیا وہ ہوتی تھیں۔ اور اس میں مصلحت ہی ہے کہ انسان کا نفس قابو میں آئے گا نما زسے گھبرا آ ہے۔ نما زاس پرشاق گزرتی ہے۔ لیکن جو خاشعین ہیں جن کے اندر عاجزی ہے ان کے لئے نما زبھا ری نہیں ہے۔

خشوع کا تعلق دل ہے ہے اور خضوع کا تعلق انمان کے اعضاء ہے
ہے۔ لینی اعضاء کا استعال سنت کے مطابق ہو۔ قیام میں کیے کھڑا ہوں
رکوع کیے کروں ' ہاتھ کماں کماں ہوں ' نظریں کماں ہوں ' یہ سب با تیں
خضوع میں داخل ہیں۔ اور خشوع فعل قلب ہے لینی دل کے اندرعا جزی ہو
تواضع ہویہ خیال ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے سامنے کون
ہے 'میاں کیا کررہا ہوں ' اب میں قیام میں دست بستہ ہوں۔ اب میں رکوع
میں ہوں۔ اب میں مجدے میں ہوں یہ سب خشوع میں داخل ہیں۔ جب
خشوع اور عاجزی کی کیفیت بڑے کے اندر پید اہوجاتی ہے اور نری پہتی
دل میں آجاتی ہے تو پھرنما ذکے ساتھ خاص مناسبت ہوجاتی ہے۔

پھرایی مناسبت ہوجاتی ہے کہ ہارے حضرت قاری فتح محمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ مهاجر مدنی نے نابالغی کے زمانے کی بھی نمازیں پڑھیں حالا تکہ نابالغی کے زمانہ کی نمازیں پڑھیں کا کوئی تھم نہیں' ذیا وہ سے ذیا وہ اس کا درجہ نفل کا ہے۔ تبجہ' اشراق' اوابین' ملا قاللیل اور صلا قاتشیح کے ساتھ ساتھ نابالغی کے زمانے کی نمازیں پڑھیں۔ نمازیں زیا دہ پڑھنے کا کے ساتھ ساتھ نابالغی کے زمانے کی نمازیں پڑھیں۔ نمازیں زیا دہ پڑھنے کا

شوق تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے اسوؤ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

وَالْخِرُدُعُوانَا آنِ الْحَمْلِكَلِّرَبِ الْعَالِمِينَ

بسنم التدالر حمن الزئيم

تمازكى المميت

نَعْمَكُهُ وَنُصَلِىٰ وَنُسَلِمْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُ نِ الرَّجِيْمِ

بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمُ نِ الرَّجِيمِ

فِإِنْ تَابُوا وَاقَامُ والصَّلُوةَ

وَاتْوُ الزَّكُوةَ فَإِحْوَانَكُمْ فِي الدِّيْنِ هِ

تفبيرآيت مباركه

تونی الی سے سور او بدکی آیت مبارکہ کی طاوت کی گئی پہلے اس آیت کا مطلب سجھ لیجے افراتے ہیں: فان تابوا اگرید لوگ کفرسے توب کرلیں یعنی مسلمان ہوجا کیں واقامواالعملوة اور نماز قائم کریں یعنی اس اسلام کو ظاہر بھی کردیں واتوا الزکوة اور زکوة دینے لکیں فاخوانکم فی اللین وہ تمارے دینی بھائی ہوجا کیں گے اور پچپلا کیا ہوا سب معاف ہوجا گئے۔

#### نماز کی اہمیت و فضیلت

یہ آیت مبارکہ الی محت کے بارے میں تازل ہوئی جو اسلام کو نقعان اور مسلمانوں کو اذبت پنچاتے تھے لیکن تو بہ کرلینے پر اور نماز تائم كرنے پر اور زكوة اوا كرنے بر ايسى قوم كودينى بھائى قرا رديا كيا اوراس ميں یہ بٹارت دی می کہ ان کا پچھلا کیا کرایا سب معاف ہوجائے گا'اس آیت میں جو اہم بات ہے وہ نما زہے اس کو اسلام کی پچپان قرار دیا گیا' نما ز کو علامت اسلام بٹلایا گیا بہاں تک کہ اگر کسی کا فرکو کسی نے کلمہ پڑھتے ہوئے نہ سنا ہو ، محر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو تو سب علاء کے نزدیک واجب بیکہ اس کو مسلمان سمجمیں اور ایک آیت میں سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا جا رہا ہے وامر اہلکہالصلوۃ واصطبر علیہا (اور آپ اپ متعلقین کونما ز کا تھم کیجئے اور خود بھی اس کے سختی سے پابند رہے) سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کو یہ تھم ہے آکہ دوسرے سننے والے سمجیس کہ جب آپ کو نما زمعاف نہیں تو اوروں کو کیسے معاف ہوسکتی ہے' اور اس ے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے خودیا بند رہنا ضروری ہے اس طرح اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرانا ضروری ہے ، خود بھی نماز کا پابند ہواور ا پنے متعلقین اور اہل خانہ کو بھی نما زکی یا بندی کرائے بیہ تومستقل فریضہ ہے اقامت صلوۃ لینی نماز کا قائم کرنا اور عام مسلمانوں کو اس کی دعوت

رينا

صدیث پاک بیس آ تا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرما یا کہ بتلا و اگر کسی کے دروا زیر پر ایک نسرجاری ہو شفاف پانی کی اور اس بیں وہ ہرروز پانچ بار عسل کیا کرے تو کیا اس کے بدن کا میل کچیل باتی رہ سکتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا! بی کچھ بھی میل کچیل باتی نہیں رہ گا' آپ نے فرما یا : یمی حالت ہے پانچوں نما زوں کی کہ اللہ تعالی ان کے سبب گنا ہوں کو صاف کردیتا ہے یہ نما زکی بہت بڑی فضیلت ہے۔

البتہ اتن بات ہے کہ ایک طدیث پاک میں ہے کہ نمازی اگر کبیرہ م کنا ہوں سے بچے اور کبائر سے بچتے ہوئے نماز کا پابند رہے تو اس کے علاوہ جو بھول چوک ہوجاتی ہے دو نمازوں کے در میان 'وہ نماز کی پابندی سے اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں 'یہ بہت ہیری دولت ہے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کے اور کفر کے درمیان ہی ترک نماز کی کسرہے جب ترک نماز کیا' نماز چھوڑ دی تو وہ کسرمٹ گئی اور کفر آگیا چاہے بندے کے اندر نہ آئے لیکن بندے کے قریب تو آگیا' کفر سے دوری تو نہ رہی تو نماز چھوڑنے پر کتنی بڑی وعیدہے کہ ترک نماز بندے کو کفر کے قریب کردیتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو مخص اس پر محافظت کرے تو نماز قیامت کے روز اس

کے لئے روشنی اور دستاویز اور نجات ہوگی اور جو مخص اس پر محافظت نہ کرے تو وہ اس کے لئے نہ روثنی ہوگی نہ دستاویز نہ نجات اور وہ فخض قیا مت کے دن قارون فرعون ہا مان اور الی بن خلف کے ساتھ ہوگا لینی جنم میں اگرچہ ان کے ساتھ' توبہ توبہ' بیشہ کے لئے نہ رہے مگر پچھ عرصے کے لئے ہونا بھی بدی خطرتاک بات ہے 'نما زبست بردا عمل ہے اگر صحیح معنی میں نما زیڑھنا ہمیں آجائے تو باطن کی بھی ساری منزلیں طے ہوجاتی ہیں' آج ہم اپنی نماز کے بارے میں جو ضروری مسائل ہیں وہ نہیں سکھتے ' بھی فضائل سے توا عمال کی قیت کا پہتہ چاتا ہے اور ایک صحیح ذوق اور شوق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے لیکن ان اعمال کی قبت وہ فقہی مسائل ہے ا دا ہوتی ہے' تین سو کے قریب ایسے ضروری مسائل ہیں جن پر نما ذی کی اکثر نظر رہنی چاہیے اگر زبانی یا ونہ ہوں تومطالعہ میں تو رہیں کہیں نما زمیں کوئی سمر ندره چائے

## اكابر كاابتمام نماز

آخریں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی رحمته الله علیه فرماتے تھے کہ المحمد لله ایک ایک علیہ فرماتے تھے کہ المحمد لله ایک ایک مرتبہ امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب یہ بیوں کی باتیں ہیں اور ایک مرتبہ امام ربانی مولانا رشید احمد صاحب

محتگوی نے معرت ماجی صاحب کے نیغان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ: میرے معرت کی ایک خاص برکت سے ہے کہ میں صحیح طور پر نماز پڑھ لیتا موں' بھی اکا برنے بڑی محت کی ہے' بہت محنت کی ہے۔

سائیں توکل شاہ صاحب انبالوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی نما زسانے کے لئے دیوبند حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لائے جب کہ حضرت کا زمانہ طالب علمی تھا اور نما زینانے کے بعد ان کو تسلی ہوئی' نماز کی درستی اور اصلاح کے لئے اس کے الفاظ کی درسی بھی ضروری ہے اور اس سے بدھ کر اس کے مسائل کا جانا بھی ضروری ہے' ہم نے حضرت قاری فتح محر صاحب یانی تی رحتہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ اللہ تعالی نے ان کو نما زکا ایسا ذوق عطا فرمایا تما انہوں نے نابالنی کے زمانے ک سا ری نما زیں پڑھیں' حالا نکہ یہ بات واجب اور ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی مخص پڑھے تو یہ نقل ہے' اور بالغ ہونے کے بعد جو نما زیں چھوٹی ہیں ان کی قضاء تؤ ہے ہی لا زم اور بعض دیندا را للہ والی نیک خواتین کو دیکھا کہ تمام کفل نمازیں فرض نما زوں کے ساتھ ان کی جاری ہیں لیکن ساتھ میں ایک تفخکی کا اظهار دیکھئے کہ کہتی ہیں اور نما زہو تووہ بھی بتا دو دہ بھی پڑھ کیں' لیکن آج عام طور پر فرض نما زوں کی کو تا ہی ہا رے سامنے ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے' اس پورے ملک میں آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں اوراس میں ہے اندازہ کیجئے کہ کتنے فیصد نماز کے یا بند ہیں'ایک فیصد کا بھی

حساب نہیں بنآ اس میں نما زیوں کی بھی کو آئی ہے کہ وہ بھائی جو نما زنہیں پڑھتے ان کو حدود میں رہ کر نما زی بنانے کے لئے کوشش کرنی چاہئے' اور ان کو نماز کی دعوت دینی چاہئے' ترک نماز کے نقصانات اور وعیدیں ان کے سامنے بیان کرنی چاہئیں۔

حضرت شخ الحديث معاحب رحمته الله عليه كا رساله فضائل نما زبهی عجيب و غريب ہے ' فضائل نما ز بين حضرت شخ كابيه رساله فضائل نما ز اور مسائل ميں آئينه نما ز اور بيشتی زيور اور عماد الدين الي متند كتابيں مطالع ميں رہنی چا بئيں۔

#### نما زعلامت ایمان ہے

جگہ جگہ مدھنوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا کہ ہما رہے اور لوگوں کے درمیان جو ایک عمد کی چڑہ وہ نما ذہب 'بس جس مختص نے نما زکو چھوڑ دیا وہ بر آؤ کے حق میں کا فرہوگیا یعنی ہم اس کے ساتھ کا فروں کا بر آؤ کریں گے کیونکہ کوئی بچپان اسلام کی اس میں نہیں پائی جاتی کیا بچپان ہے اباس ہمارا دیکھ لیجئے شکل و صورت دیکھ لیجئے ایک مسجد کی حاضری اور نما زیوں کو دیکھ لیجئے مسجد سے خارج کے حالات میں بھیں دیکھ لیجئے اب قوالیا لباس ہوگیا ہے کہ مسلم اور غیرمسلم کے لباس کے بھیں دیکھ لیجئے اب قوالیا لباس ہوگیا ہے کہ مسلم اور غیرمسلم کے لباس کے

معیا ریر کوئی پھان نہیں ری 'اس وضع اور لباس کے اندر اصل پھان تو یا بندی صلوق کی ہے' ما ضری معجد کی ہے' ہندوستان میں چلے جاسیے آپ کو اکثرلوگ پھان میں نہیں آئیں کے سلام کرتے ہوئے جی گھبرا آ ہے' اللہ تعالی معاف فرمائے ایبا معلوم ہو تا ہے کہ کمیں ہم کسی غیرمسلم کو تو سلام نہیں کر بیٹھے' اس قدر ہندوا ورمبلم کا لباس مشترک ہوگیا ہے' وہ بھی بے ریش ہے یہ بھی بے ریش ہے وہ بھی نظے سرہے یہ بھی نظے سرہ وہ بھی شرٹ اور پتلون کے اندر ہے ہے بھی شرث اور پتلون کے اندر ہے سمجد میں جا کر معلوم ہو تا ہے کہ اس کے اندر حاضری دینے والا کون مخص ہے وہ مملان ہے جی جابتا ہے کہ اس کو سلام کرو لباس کے معیار یر ایس کیا نیت اختیا ر کرلی ہے کہ معجد کے با ہرا ب یہ بھیان دشوا ر ہوتی جا رہی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیرمسلم ' رشتے تا طے کی بات دوسری ہے محلے دا ری میں ہم سب جانتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا بو آ ہے یا نواسہ ہے مگرا چاتک کسی ایسی میں بطے جائیں جمال آپ کا تعارف نہ ہو ا ور آپ لوگوں کو خاندانی اعتبار سے نہ پھانے ہوں تو آپ مشکل میں کپنس جائمیں گے لباس کی کیسانیت کو دیکھ کرکہ بھائی ان میں کون مسلمان ہے اور کون غیرمسلم ہے سوائے اس کے کہ مسجد میں پنچ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں بھئی یہاں حا ضری دینے والے میہ بھائی مسلمان ہیں' ہارے دینی بھائی اور اسلامی بھائی ہیں اس ہے یہ معلوم ہوا کہ ترک نما زمجی' نما ز کا

چھوڑنا بھی ایک علامت ہے کفری گو کوئی دو سری اسلامی علامت ہونے سے ترک نماز کی دجہ سے کا فرنہ سمجھیں کے محر کفر کی سمی علامت کو اختیا ر کرنا کیا تھوڑی بات ہے 'توبہ! توبہ! بہت بری بات ہے۔

مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في قرماياكه : الني اولا دكونما زك آکید کرو' آکید کے معنی میہ ہیں کہ ڈانٹ کر پڑھوا ؤ ابھی ما رومت' جب کہ وہ سات برس کے ہوجائیں' اور فرہایا ان کو مارد نما ز کے لئے جب کہ وہ دس برس کے ہوجا کیں'اور روایات ہے اس بات کا پید چاتا ہے کہ دو کام سات برس کی عمریں ہیں اور دو کام دس برس کی عمریں ہیں' سات برس کی عرمیں نماز کے لئے کہواور نماز سکھاؤ' یا اس سے پہلے سکھا دو'اور دس یرس کی عمر میں تختی کی ساتھ نماز کایا بند بناؤ اور صدیث میں آیا کہ ان کے بسروں کو جدا کردو' والدین کے ذمہ جو اولا د کے حقوق ہیں ان میں ہے ایک میہ بھی ہے کہ اولاد کو نماز کا پابھینایا جائے 'شوہرکے ذمہ سے بھی ہے کہ وہ ہوی کو نما ز کا یا بندینائے مالک اور سیٹھ کے ذمہ یہ بھی ہے کہ اپنے ماتحت ملا زمین کونما زکی پابندی کرائے۔

مدیث شریف میں ایک واقعہ آنا ہے کہ قبیلہ نزاعہ کے دو آدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر مسلمان ہوئے پھران میں سے ایک شہید ہوگیا اور دو سرے نے ایک سال کے بعد موت طبعی سے وفات پائی 'ایک صحابی بین طلعۃ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فراتے ہیں کہ

میں نے بعد میں مرنے والے کو خواب میں دیکھا جو شہید کے ایک سال بعذ فوت ہوا تما کہ شہید سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا ' طلعہ بن عبداللہ کو بہت تعجب ہوا کہ ایک سال کے بعد طبعی وفات ہوئی ہے اور شہید سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا؟ نما ز فجرکے بعد انہوں نے اپنا خواب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت مین بیان کیا "حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے قرمایا کہ: اس مرنے والے نے اس شہید کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھ! سال بھرتک اس نے ہزا روں رکعتیں نہیں برهیں! اگر صرف فرض اور واجب اور سنت موکده کوشا رکیا جائے توایک سال میں دس ہزار رکعت کے قریب بن جاتی ہیں ' سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نما زوں کی برکت سے ایک سال کے بعد فوت ہونے والا مسلمان شہیدے برے گیا 'بیہ ہے یا بندی نمازی برکت کہ نمازی برکت ہے ایک سال کے بعد فوت ہونے والا محابی اس شہید سے پہلے جنت میں گیا اور ایک روایت میں به الفاظ اور آئے که حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس نما زی اور شہید کے درجات میں اتنا فرق ہے کہ آسان و زمین کے فاصلے سے بھی زیا وہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نما ز کی کثرت کو بھی بیان فرمایا ' تو نما ز ایسی چیز تھمری جس کی بدولت شہید ہے بھی اونچا رتبہ مل جاتا ہے۔

اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ: جنت کی تخی نماز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جس چیز کا بندے سے قیامت میں پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہوگی'اگر نماز اس
کی پوری ہوئی اور ٹھیک ہوئی تو اس کے سارے اعمال ٹھیک اتریں کے
جتنی آپ نماز میں کو آئ یر تیں گے' دیگر اعمال میں بھی اتن ہی کی آتی چل
جائے گی اور جس قدر نماز کا اہتمام ہوگا تو دیگر اعمال میں بھی اسی قدر آپ
سے خطلت نہیں ہوگا۔

## قضاءنمازون كالهتمام يجيئ

بت ہے نمازی بدی عمر میں جا کرنمازی پابندی کر لیتے ہیں اکین اگر تھوڑی کی توجہ فرمائیں اکو نکہ ان کے نفع کی بات ہے اور یہ اللہ تعافی کا احسان ہے کہ وہ آزی کے بجائے باس کو بھی قبول فرما رہے ہیں 'بالغ ہونے کے بعد جو فرض نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضاء بھی پڑھ لے اور یہ الی کوئی بری بات نہیں اگر آپ کی عمر ہیں سال کی ہے تو پند رہ سال نا بالنی کے اس بری بات نہیں اگر آپ کی عمر ہیں سال کی ہے تو پند رہ سال نا بالنی کے اس میں سے گھٹا دیجے اب آپ اور کتنی چھوٹ جا ہے ہیں اتنی چھوٹ تو آپ کے ماں باپ بھی نہیں دیتے جتنی چھوٹ اللہ تعالی نے آپ کو وی ہے کہ پیررہ سال تک آپ کو احکام کا مکلف نہیں بنایا 'پند رہ سال ہونے پر لیونی بالغ ہونے پر فیضہ نماز کولازم کیا گیا ہے بالغ ہونے کے بعد میں جو نمازیں بالغ ہونے پر فیضہ نماز کولازم کیا گیا ہے بالغ ہونے کے بعد میں جو نمازیں

چھوٹی ہیںا کی قضاء کرلیجئے تو۲۰ میں سے۱۵نکال دیجئے تو یا نچے بچے اوریا نچے سال میں جتنی نما زیں آپ نے اوا کی ہیں ان کو بھی مجرا کردیجئے مثلا تین سال کی آپ نے نمازیں پڑھی ہیں باقی رہ تکئیں دو سال کی 'بہت ہی آسان ی بات ہے کہ ہرا دا نما ز کے ساتھ ایک قضاء نما زیڑھتے جائے اور سنتوں اور نغلوں کے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فجرمیں قضاء کے دو فرض بڑھ يجيئ ظريس تفناء كے جار فرض يره ليجيئ عصريس تفنا كے جار فرض يره لیجئے' مغرب میں قضاء کے تین فرض پڑھ لیجئے عشاء میں قضاء کے چا ر فرض اور تین و تریزہ کیجے یہ ہیں رکعت بومیہ ہے جا ہے ہرا دا نما ز کے ساتھ ا يك قضاء نماز پڑھ ليجئے يا پانچوں وقت كى كسى ايك وقت ميں بڑھ ليجئے آسان ی بات ہے اور نیت میہ ہے کہ یا اللہ! جو میرے اوپر فجر کی نمازیں قضاء میں اس میں سے پہلی پڑھتا ہوں جو مغرب کی قضاء نما ذیں ہیں اس میں سے پہلی پڑھتا ہوں جو نما زیں عشاء کی قضاء ہیں اس میں سے پہلی پڑھتا ہوں اور قضاء و تروں میں سے پہلے و تریز هتا ہوں یکی نیت آپ ہر نما ز کے ساتھ کرتے چلے جائیں تو آپ کا معاملہ آ خرت کا صاف ہوجائے گا اور ا کا برنے فرہا یا کہ اگر اس حالت میں موت آگئی اور ا دا نما زوں کے ساتھ قضاء نما زوں کا حساب آپ نے شروع کر رکھا تھا' اللہ تعالی کی ذات ہے ا مید ہے کہ باقی نما زیں معاف فیرا دیں گے کیونکہ آپ کا ارا دہ کل نما زیں يزمنه كاتفا

بھائی ایس گرفت نہ کراؤ کہ کمی فکنج کے اندر جکڑ جاؤ آ فرت کے جوتوں سے بچنے کا کچھ خیال کرو' قضاء نما زوں کا بوجھ ہے' اشراق پڑھ رہے ہیں چاشت پڑھ رہے ہیں اوا بین پڑھ رہے ہیں نماز تشیع پڑھ رہے ہیں' یہ مطلب نہیں ہے کہ تواب نہیں طے کا بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ اس کا مطالبہ نہیں ہوگا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو آپ کے ا وپر بوجھ ہے اس کو ا وا کیجیے ' ہارے بزرگوں نے فرمایا کہ نفل نما زوں میں وہ آدمی جس پر قضاء نما زوں کا بوجھ ہے تجد کے علاوہ باتی تمام نفل نما زیں چھوڑ دے اور ان او قات میں قضاء نما زوں کا اہتمام رکھے' اگر دو سال کی قضاء نما زیں ہیں اور ایک دن کی قضاء نما زین یومیہ آپ پڑھیں گے تو وو سال میں بوری ہوجائیں گی' وو دن کی پڑھیں گے تو ایک سال میں اور چار دن کی پڑھیں گے تو چہ مینے میں بوری ہوجائیں گی بھی اس قرض کو ا دا سیجے اور یہ کوئی مشکل مئلہ نہیں ہے بہت آسان سی بات ہے آپ پختہ ارادہ کرکے ہرادا کے ساتھ ایک قضاء نماز کا اہتمام شروع کردیجئے انثاءاللہ آپ کے ارا دے ہران کا فعنل ہوجائے گا۔

اکثر روزے لوگوں کے بورے ہوتے ہیں اگر کوئی روزہ جھوٹا ہے تو قضاء اس کی کرلیجئے اور روزے کون سے سال بھرکے ہوتے ہیں' سال ہیں ایک مینے کے ہوتے ہیں' اگر کوئی روزہ رمضان کا' ماہ رمضان میں قصدا توڑا ہے تواس کا کفارہ دے دیجئے میہ دویا تیں ہو گئیں آخرت کے مواخذے

#### اور عذاب ہے بچنے کیلئے۔

### مالی حقوق کی ا دا نیگی کی اہمیت

اور بھی تیری بات میہ کہ اگر کسی کا مالی حق ہے ا دا کردیجئے یا معاف کرا کیچئے ورنہ حدیث یاک میں آتا ہے کہ تین پینے کے بدلے سات سومقبول نما زیں دے دی جا کیں گی ' ہے ہم میں کوئی اس کا دعویدا رکہ میرے یا س جو بھی نمازے وہ معبول ہے اللہ تعالی کے نزدیک پند ہو چکی ہے بھی جیسا بھی ذخیرہ ہے اللہ پاک قبول فرمائے لیکن مالی حقوق کا مسئلہ صاف ہوتا چاہئے' کیونکہ حج کرنے سے قرض معاف نہیں ہو تا 'شہید ہونے سے قرض معاف نہیں ہو تا اور تین پیپے کے بدلے سات سومتبول نما زیں'ا لئی توبہ! الٹی توبہ کون وے گا ہمئی میوں نہ مالی حقوق اوا کردیے جائیں مردانہ شان ی ہے کہ ادا کردے اگر کھے کمزوری ہے معانی ماتک لے بد معافی ما تکنا آخرت کی رسوا کی ہے بھترہے اوا نما زوں کا اہتمام کیجئے' بالغ ہونے کے بعد جو نما زیں چموٹی ہیں ان کی قضاء کا اہتمام کیجئے اور اگر ماہ رمضان کے فرض روزے چموڑے ہیں تو ان کی قضاء رکھ لیجئے بہت آسان عمل ہے' مالی حقوق ا دا کردیجئے' یا معان کرا کیجئے' اور زیادہ تر گرفت تین ہاتوں پر ی ہوتی ہے' نماز کی وجہ سے یا روزوں کی وجہ سے یا مالی حقوق کی وجہ سے ان تینوں کا

حماب صاف کر لیجے 'انشاء اللہ ثم انشاء اللہ جب دنیا سے رخصتی ہوگی تو ایمان والی ہوگی اور جب تک دنیا میں رہیں کے تو وہ زندگی اسلامی زندگی ہوگی اور آخرت کے عذاب سے بھی بچنا ہوگا بغضلہ تعالی۔

اور بھی نماز مردول کیلئے تو یی ہے جب تک کوئی عذر نہ ہو تو قریب ک میر میں ان کو حاضر ہوتا چاہئے اور جماعت کی پابندی کرنی چاہئے نماز باہماعت اصل توبہ ہے اقامت صلوق ال عذر ہو تو دو سری بات ہے کوئلہ معذور کے احکام جدا ہیں بوے افسوس کی بات ہے کہ لوگ نمازیں تفناء کرتے ہیں مستقلا نماز کے تفناء کرنے کی عادت بہت ہی بری ہے' آدی کے رزق میں نکی ہوجاتی ہے' روزی سے محروم ہوجاتا ہے' صبح نماز فجر کے لئے افسانہ بہت پندیدہ عمل ہے۔

صدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی عشاء کی نما زباجماعت پڑھ لے تو رات کی کال عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور جو فجر کی نما زباجماعت اوا کرے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں' دیکھئے رات ایک ہے لیکن ثواب عشاء اور فجر باجماعت اوا کرنے پر ڈیڑھ رات کا دیا جارہا ہے ڈیڑھ رات کی عبادت کا دیا جارہا ہے ڈیڑھ رات کی عبادت کا دیا جارہا ہے اور مسلمان کی ترتی اور مسلمان کا عروج 'کمال نما ذکے ساتھ وا بسطه کیا گیا ہے۔

مدیث پاک میں آتا ہے الصلوة معراج المومنین نما زائل ایمان کی

معراج ہے' اہل ایمان کے لئے زیادہ سے زیادہ ترتی اور عروج و کمال اگر رکھا گیا ہے تو نماز کی پابندی میں رکھا گیا ہے' اللہ تعالیٰ کل مسلمانوں کو انتائی اہتمام کے ساتھ پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توثیق مطا فرمائے۔

واخر دعوانا انالحمللسوب العلمين



نَحْمَدُهُ وَنُصَلِى وَنُسَلِمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
قَالَ النّبُى صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسُلَم
قَالَ النّبُى صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسُلَم
اللَّهُ مَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوَّلِ
عَالِيَةٍ كَ وَفُجَ اعْوَقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ (الحريث)

توفیق اللی اپنے حضرت کی برکت ہے آج کی طلاقات میں ایک مسنون دعا کی توفیق ملی۔ قرآن مجید میں یوں بتلایا ہے کہ شکر گزار بندے کم ہیں۔ شاکرین کم ہیں اور بید دو چیزیں عجیب ہیں کہ ان دونوں سے مومن کا ایمان کامل اور کمل ہوجا تا ہے'ایک مبراور دو سرے شکر۔

> پیمیل ایمان کے دوگر '

ایک مدیث میں مبرکو بھی نصف ایمان فرمایا اور شکرکو بھی نصف ایمان فرمایا محل ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ مبرایا فلق ہے کہ اس

کی ضرورت ہرنیکی میں ہے اور بلکہ ہرمقام میں ہے۔ کوئی کام اس کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ حتی کہ مبری ضرورت شکر میں بھی ہے۔ یہ اپنی جگہ بے مد ضروری ہے اور غیرمتوقع طور پر نہیں بلکہ متوقع طور پر ہے انسان کو زندگی میں جمعی کبھا ربلکہ روزانہ اور روزانہ بھی کی بارناگوا رواسطوں سے واسطہ یر سکتا ہے۔ اور ناگوا ریاں پیش آنا کھوینی طور پر عجیب نعت ہے۔ اگر بندے کے مزاج کے مطابق ہر چیز ہوجائے (من مانی جیسے اس کا جی جاہے ویہا ہوا کرے) تو رعونت اس کے اندر پیدا ہوجائے گی تکبراس کے اندر آجائے گا۔ اور اس کا نفس بے قابو ہوجائے گا' پیول جائے گا' بچوں کی طرف سے ناگوا ری پیش آئی ہوئی ہے دل کھٹا ہوگیا۔ بیوی کی طرف سے ناگوا ری پیش آئی دل کھٹا ہوگیا بھا ئیوں کی طرف سے ناگوا ری پیش آئی دل کھٹا ہوگیا' والدین کی طرف ہے بھی بعض دفعہ ٹاگوا ری پیش آجاتی ہے گو ان کا رتبہ سب سے زیا دہ ہے لیکن دل کھٹا ہو گیا۔ ماتحت لوگوں کی طرف ہے ناگوا ری پیش آئی دل کھٹا ہوگیا۔ شاگر دوں کی طرف سے ناگوا ری پیش آئی ول کھٹا ہوگیا۔ مردین کی طرف سے ناکوا ری پیش آئی ول کھٹا ہوگیا۔ سجان الله! شکتگی آئی ہے آٹا رعبدیت کے شروع ہو گئے۔ یہاں ہے بھی کھٹا وہاں سے بھی کھٹا۔

ا باجی حضرت میح الامت فرما یا کرتے تھے سب جکہ سے کھٹا ہوجائے ہی ان سے میٹھا رہے ' ان سے میٹھا رہے ' ہریات اگر آ کچی من چابی ہوا کرے تو پھر نفس آبکا پول جائگا اپنے کو پھے سیجھنے گئے گا وریہ بات بدی خطرناک ہوگ۔ ننس اپنے کو پھے سیجھنے گئے یہ بات بڑی مملک ہوگی تباہ و برباد کردیے والی ہوکی توبہ توبہ! ایسے کھات سے اللہ تعالی محفوظ رکھے کہ ہم نفس کی سیر آجائیں توبہ توبہ! نفس کی باتوں میں آجائیں توبہ توبہ!

# شکر کا درجہ صبرے زیا دہ ہے

حضرت فرما یا کرتے تھے مومن کے لئے وہ دن ماتم کا دن ہے جس میں وہ
اپ کو پچھ سجھتا ہے وہ دن ماتم کا دن ہے۔ صبر کی ضرورت سب جگہ ہے
حل کہ شکر میں بھی لیکن فیصلہ یہ ہے کہ "شاکرین کا درجہ صابرین سے ذیا وہ
ہے"اس کو قرآن مجید نے بیہ فرما یا کہ شکر کرنے والے بندے کم ہیں۔
امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ منہا جالعابلین کے اندراس کا خلاصہ پیش
کرتے ہیں کہ شاکرین کا درجہ صابرین سے ذیا دہ ہے۔

ا باجی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے سے کہ شکر فرض ہے یہ حضرت کے الفاظ 
ہیں "فرض ہے" اور شکر پر ذات باری تعالی نے نعت میں ترتی کا اور نعت 
میں افزونی کا وعدہ فرمایا ہے۔ شکر خود پندی اور عجب کا تریاق ہے خود 
پندی اور عجب کو کاشنے والا ہے ' یمی وجہ ہے کہ عجب کا سب سے موثر 
علاج 'سب سے بهترین علاج شکر محض قرا ردیا گیا ہے شکر محض۔

شکر بہت بری چیز ہے بھی بھی حفرت فرمایا کرتے تھے مومن کو ہروقت کھکر کی تشکر چاہئے شکر کی تشکر چاہئے سجان اللہ! کیسی عجیب بات ہے شکر کے بہت فاکدے ہیں۔ شاکرین کا بردا درجہ ہے۔

عملی شکر

میرے حضرت فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجعکنا شاکوین ہمیں آپ شاکرین میں سے کر دہیجے' نعت کے قدر دانوں میں سے کر دہیجے۔ شاکر نعت کے قدر دان کو کہتے ہیں۔ خالی زبان سے نعت کی تعریفیں کرتا ہے' نہیں بلکہ اس نعت کا استعال نعت عطا فرمانے والی ذات عالی کی خشاء کے مطابق کرے۔

شاکر کو ذات باری تعالی شکر کی برکت سے معرفت بھی بہت عطا فرماتے ہیں۔ اب شکر کس کس طریقے سے ہوا کیک تو زبان سے ' دو سرے عمل سے 'ایک شکر قول سے ہوا کیک شکر عمل سے ہوا ور ایک شکر حال سے ہو۔ اس کا حال یہ بھی ٹابت کرے کہ یہ شاکرین ہیں سے ہے۔ ایک ایک نعمت کا قدر دان ہو۔ نعمت طبوسات کا بھی قدر دان ہو، نعمت نشست کا بھی قدر دان ہو، نعمت اولا دکا بھی قدر دان ہو، نعمت اولا دکا بھی قدر دان ہو، نعمت والدین کا بھی قدر دان ہو، نعمت دوجہ (یوی) کا بھی قدر دان ہو، یہ

بھی نعمت ہے اس کا بھی قدر دان ہو۔ ہر نعمت کا قدر دان ہوا ور قدر دانی کے اندر کھیا ہوا ہو تو معلوم ہوا کہ شکر قولی کی بھی ضرورت ہے 'شکر عملی کی بھی ضرورت ہے اور شکر شکرِ حالی ہونا چاہئے۔ حال سے بھی ثابت ہو کہ شاکرین میں ہے ہے۔

#### وَاجْعَلْنَاهَا كِرِينَ لِنعِمْتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَاتِّمَّهَا عَلَيْنَا

یا اللہ! شاکرین میں سے کردیجئے۔ شاکرین میں سے کردیجئے اور نعمت کے قابل بنا دیجئے۔ اپنی نعمت پر ہمیں شکر گزار بنا دیجئے، شکر کرنے والا بنا دیجئے 'اور نعمت کے قابل نہیں ہیں ہماس کے قابل بنا دیجئے۔ وائیم اسکے قابل بنا دیجئے۔ وائیم اسکے قابل بنا دیجئے۔ وائیم اسکے قابل بنا دیجئے۔ وائیم الفاظ کہ ملکنا اور نعمت کو پورا فرما دیجئے نعمت کو پورا فرما دیجئے 'دراصل اتمام نعمت کا سوال ہے کمال نعمت کا سوال ہے کمال نعمت کا سوال ہے مال نعمت کا سوال ہے کمال نعمت کا سوال ہے ہمال کی نمایت نہیں۔ میری نعمت کو بوھاتے ہی چلے جائیں۔ نعمت ہیں دے نعمت کے بوھنے کو قرار نہ آئے۔

اور بھی شکری ایک صورت اور بھی ہے شکری ایک صورت ہے ہے کہ نعمت کے سلب ہونے کا خطرہ لگا رہے۔ نعمت کے سلب ہونے کا خطرہ لگا رہے۔ نعمت کے سلب ہونے کا خطرہ لگا رہے۔ نعمت کے سلب ہونے کا خطرہ لگا رہے ہیں جمعے عرض کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بھی دعا کیں استعاذہ کی سکھلائی ہیں ' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بھی دعا کیں استعاذہ کی سکھلائی ہیں ' یعنی بناہ ما تکنے کی ' درا صل یہ دعا کیں حفاظت کی دعا کیں ہیں۔ جب بندہ ذات باری تعالیٰ سے بناہ ما تکتا ہے توان کی حفاظت میں آجا تا ہے اور ان

کی حفا ظت کے بغیر کوئی حفا ظت نہیں ہے۔

یہ آپ دل و دماغ میں بڑھا لیجے' ان کی حفاظت کے بغیر کوئی حفاظت نہیں۔ بعض اسباب ہیں ظاہر حفاظت کے ان کو اختیا رکرنا چاہئے۔ اوروہ بھی سنت سمجھ کر کہ ہمیں اس کا تھم دیا گیا ہے لیکن ان پر اعتاد نہیں کرنا چاہئے۔ حفاظت کے اسباب اختیا رکرنا یہ عبدیت کی بات ہے لیکن ان پر اعتاد نہیں ان پر اعتاد نہیں کی حفاظت کے اسباب اختیا رکرنا یہ عبدیت کی بات ہے لیکن ان پر اعتاد نہ کرے۔ اعتاد انہیں کی حفاظت پر کرے۔ توسلب نعمت کا جو خطرہ ہے یہ بھی شکر ہے۔ اور اس سے انسان اعباب نفس سے "اپنے نفس کی خود پندی سے "بچا رہتا ہے۔ کمیں نعمت چھن نہ جائے' سلب نہ ہوجائے' ویہ فیملہ ہے اس میں کمی واقع نہ ہو جائے' کسی مشکل میں نہ پڑجائے' تو یہ فیملہ ہے علیہ خان اور آئمہ طریق کا۔

صاف لکھا ہے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ زوال نعمت کا خطرہ لگا رہنا عین شکر ہے ' زوال نعمت ' سلب نعمت ' قلت نعمت کا خطرہ جو ہے یہ عین شکر ہے۔ اور ایبا شکر ہے کہ انسان تا زمیں نہیں آ آ ' نیا زمند رہتا ہے ' اپنے آپ کو مٹائے رہتا ہے۔ خاکسا ریت ' انکسا ریت ' افتقاریت ' فقیریت اس کا حال بن جا تی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال نعمت سے پناہ ما تکنے کی تعلیم جمیں عطا فرمائی ہے' اگر خطرہ لگا ہوا ہے زوال نعمت کا جب پناہ ما نگ لوگ توان کی حفاظت میں آجاؤ کے اور یہ پناہ ما نگنا یہ اعمال مامور بماسے ہے۔ ان اعمال میں سے جن کے کرنے کا ہمیں تھم دیا گیا ہے ' ہمتی کیا ہوگا؟ حالات کیسے چل رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا 'کیا کرنا چاہئے؟ پناہ ما گئی چاہئے 'کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا 'کیا کرنا چاہئے؟ پناہ ما گئی چاہئے۔

ا یک دفعہ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے' میں اہاجی کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ کیا آپ ہمیں نقل مکانی کا مشورہ دیں گے' سجان الله ' " قلندر هرچه کوید دیده کوید" قلندر جو بات بیان کر تا ہے وہ و مکیہ کربیان کر تا ہے سن کربیان نہیں کر تا۔ فرمایا کہ ابھی ابھی طاعون کے با رے میں حدیث میں بڑھا ہے کہ جمال پر طاعون تھیل جائے تو طاعون زوہ علاقے سے نقل مکانی نمیں کرنا جا ہے۔ ہاں یہ دو سری بات ہے کہ طاعون زدہ علاقے میں بیرونی آدمی کو بھی آگر نہیں رہنا جائے۔ لنذا اس روایت ے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکتان کے مجرتے ہوئے حالات میں آپ حعرات کو اپنی جگه پر رہنا چاہئے اور نقل مکانی نہیں کرنا چاہئے۔ دو سری جگہ نہیں جانا چاہئے' کیما عجیب فیصلہ فرمایا اور حضرت مدیث شریف کے بت برے محدث تھے' اپنے کو چھیائے ہوئے تھے مفر بھی تھے' بہت بدے فقیمہدا ور مفتی بھی تھے۔ عشرہ قرآئت کے قاری بھی تھے۔ سارن پور کے قریب ایک مدرسہ ہے وہاں فن قرأت كا نصاب يوراكيا تھا۔ ہر چزچھيائے ہوئے تھے سجان اللہ! کیسی عجیب بات فرمائی کہ ملکی مقامی مجڑے ہوئے

مالات میں نقل مکانی کی اجازت نہیں۔ تو فرمایا کہ سوائے پریشانی کے پھھ ماصل نہیں ہوگا۔ طاعون سے بردھ کر تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔

میرے دا دا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ کمی زمانے میں ہندوستان میں بیہ طاعون کی بیا ری الیں چیلی تھی کہ جنا زہ لے کرجا رہے ہیں اہمی قبرستان میں چیچ چیچے ہے خبر آئی تھی کہ جلدی کرنا ایک اور فوت موچکا ہے۔ دوڑے دوڑے دوسرے کو لینے کے لئے آئے امجی دوسرے کا عسل بھی بورا نہیں ہوا کہ تیسرا فوت ہوگیا۔ ایک ایک گھرانے ہے 'ایک ایک کل سے ایک ایک محلے سے دادا فرمایا کرتے تھے آٹھ آٹھ جنازے ا یک دن میں اٹھے ہیں اور اس قدر طاعون پھیلا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر رسول کی کثرت فرما دی۔ اس زمانے میں جو وعظ فراتے تھے کاب بڑھ کر ساتے تھے۔ ایسے مضامین سیرت کے بیان کرتے تھے کہ جس کے سننے ہے اور پڑھنے ہے درود شریف کی کثرت ہو۔اور آپ نے فرمایا کہ جابجا بخاری شریف کے ختم کئے جائیں۔ اور درود شریف کی كثرت كى جائے كه الله نے حضرت كے ول ميں ايك بات ۋالى كه سيرت كے موضوع ير آپ كتاب تعنيف كيجك- تونشو الطيب في ذكو النبي العبيب آپ نے تصنیف فرہا کی اور اس کی عجیب برکت دیکھی کہ حضرت لکھتے رہجے تھے اور وہ تعنیف جاری تھی کہ طاعون کی اموات کی خبریں بند ہو گئیں۔ چ

میں ایک دن ناغہ ہوگیا یا دو دن کا ناغہ ہوا دونوں طرف سے اموات طاعون

کی خبریں آنے گئیں پھر حضرت نے ہید کیا کہ اس وقت تک اس تعنیف کو جاری رکھوں گا جب تک کہ بالکلیہ ہندوستان سے طاعون ختم نہ ہوجائے۔ جب بالکل ہندوستان سے طاعون ختم ہوگیا تب آپ نے اپنی اس مبارک تعنیف کی جمیل فرمائی۔ "نشو الطیب فی ذکر النبی العبیب" تو طاعون سے بڑھ کرکوئی پریٹائی ہوگی۔

تو حضرت والا نے فرمایا طاعون زدہ علاقہ جو ہوتا ہے انتمائی خطرناک
علاقہ ہوتا ہے اور دہاں سے نقل مکانی کی اجازت نہیں دی۔ یہ بات جو
ہما رے لئے را ہنما بی اور جس سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوئی آپ کے لئے
ہمی را ہنما ہے آپ کے لئے بھی باعث قرار واطمینان ہے 'باعث تسل ہے
اگر یہ طاعون زدہ علاقہ ہے تو پریٹان ہونے کی بات نہیں ہے اس میں نقل
مکانی کی اجازت نہیں۔ ہر مسلمان اپنی جگہ جما رہے ڈٹا رہے استقامت
کے ساتھ اور استقامت پر ذات باری تعالی کی مدد کا وعدہ ہے۔

توعزیزان من! زوال نعت سلب نعت کات نعت وقت نعت وقت نعت کے اسان خطرات اگر گلے رہے تو بعت اچی بات ہے جی! یہ توعین شکرہ انسان عجب سے بچا رہے گامیاں وہ بندہ بننے کے لئے آیا ہے بندہ غلام کو کتے ہیں۔ بندہ بننے کے لئے آیا ہے بندہ غلام کو کتے ہیں۔ بندہ بننے کے لئے آیا ہے یا خدا بننے کے لئے آیا ہے؟ بندہ بننے کے لئے آیا ہے اور بندے کے اندر بندہ پن ہونا چاہئے کہ بید غلام سے غلامیت فلا ہر بندے کے اندر بندہ پن ہونا چاہئے کی بید غلام ہے اور غلام سے غلامیت فلا ہر

ہونی چاہئے'ا ترانا پن کیا؟ بھرے ہیں بعدہ پن ہویا کہ اترانا پن توبہ توبہ!

ہمارے پاکتان ہیں کما کرتے ہیں جب آدی نیا نیا مالدار ہوتا ہے' نیا
دولتی ہے' دیکھو کتا اترا رہا ہے' نیا دولتی ہے دیکھو کتا اترا رہا ہے اترانا
کیا؟ بھرے کی اپنی خاصیت ہے بھرہ پن غلام کی خاصیت ہے غلامیت'
بھرے ہے بھرہ پن فلا ہر ہونا چاہئے' اس کا خطرہ لگا رہے کہ کمیں ایسا نہ ہو
کہ نعمت چمن جائے' ضائع ہوجائے' نعمت پر ذوال آجائے' نعمت کم
ہوجائے' نعمت تو برحنی چاہئے ناں! نعمت میں توا فردنی ہونی چاہئے' ترتی ہونی
چاہئے' قربان جائے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جمیں کیسی پاکیزہ
تعلیم دے گئے کہ بارگاہ خداوندی ہیں تم اللہ کے ہوا در اللہ تمہا را ہے۔
تعلیم دے گئے کہ بارگاہ خداوندی ہیں تم اللہ کے ہوا در اللہ تمہا را ہے۔
جب اللہم کما تو تعلق مع اللہ کی دولت حاصل ہوگئی۔

میرے حضرت فرما یا کرتے تھے جب وہنا کہا تربیت کی درخواست پیش کردی' منظور کرائی' اللہم کہا اللہ میاں نے گود بیں لے لیا۔ یہ محبت کی یا تیں ہیں۔ وہ این چیزوں سے مبرّا ہیں لیکن محبت کی ذبان پچھ اور ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بیں حضرت کی خدمت بیں حاضر ہوا تو فرما یا کہ اتنی تکلیف کی 'لمبا سز'لمبا خرچ 'کیوں کرم نوا ذی فرما ئی بندے نے عرض کیا : آپ کی محبت کے ہاتھوں نے بچور کردیا' یہ مقولہ ہے اردو کا «محبت کے ہاتھوں نے مجبور کردیا' یہ مقولہ ہے اردو کا «محبت کے ہاتھوں نے مجبور کردیا' می خوب زبان ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جاسکا کہ محبت کے ہی ہاتھ ہوتے ہیں۔

اللَّهِم كما آبِ الله سے جمث كئے ' تعلق مع الله حاصل ہوگيا۔ ربَّنا كما تربیت کی در خواست منظور کرالی۔ اللّٰہ کما تعلق باللہ ' تعلق مع الله حاصل موكيا إنى أعُونُيك من آپ كى پناه جا بتا مون - وه خاص حفاظت جس من کوئی خطرہ نہیں ہے وہ چا ہتا ہوں۔ وہ خاص حفاظت جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے وہ چاہتا ہوں۔ بندہ سمے سمے یہ بات عرض کررہا ہے اے میرے اللہ! میں وہ خاص حفاظت جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے وہ چا ہتا ہوں۔ ا رے تس بات سے بھائی؟ بتا وُ توسسی! زَوَالِ نِعِمَتِکَ سِجان الله! اور نعمت کا انتساب بھی انہی کی طرف کیا نعت دینے والے کی طرف کیا (کیبی بات سکھلائی ہے) نیعمتیک آپ نے جو نعمت دی ہے کہیں میرے کرتوت ایسے نہ ہوجا ئیں کہ اس میں زوال آجائے۔ یہ مطلب ہے "اے اللہ! میں آپ کی پناہ عابتا مون" كيا مطلب! من اليي حفا ظت عابتا مون جس من كوئي خطره نه مو- اس كويناه كتے بير- ارب بھائي! بناؤ توسمي! كيا جا ہے مو؟ زُوال نِعْمَتِكَ آب كي نعمت ميں كيس ميرے كراواول كي وجه سے ميرى بدكارى كى وجہ ہے'میرے معاصی کی وجہ سے زوال نہ آجائے۔

بھی دیکھئے! یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جو دینے پر قادر ہے وہ چھینے پر بھی قادر ہے وہ چھینے پر بھی قادر ہے۔ اوہو قرآن مجید میں صدبا واقعات ہیں اور یماں تک کہ احسانات کرتے کرتے بالا خراحیان جتلایا ببنی اسوائیل اذکروا(الابند) دیکھئے!احیانات کو جتلانا بڑا ان کی نا فرمانیوں کے سبب ورند احسان کو

جلایا نمیں جاتا۔ احسان کو جلانا نمیں چاہئے۔ جب نا فرمانی حدے زیادہ موجاتی ہے تو پھر محسن مجبور موتا ہے عنایات جلانے پر اور جو محسن مجبور موجاتے عنایات کے جلانے پریہ سمجھ لیجئے کہ نا فرمانی بڑے درجے کی ہوئی ہے اللہ اکبر!

تعلق مع الله حاصل ہوگیا مالک الملک حاصل ہوگیا۔ اب کہ رہا ہے انی اعونیک اعونیک میں تو آپ کی بناہ چاہتا ہوں بک میں تو آپ کی بناہ چاہتا ہوں بک میں تو آپ کی بناہ چاہتا ہوں جو بے خطر ہوا رے بھی! چاہتا ہوں جو بے خطر ہوا رے بھی! کا ہے سے بتاؤ تو سی؟ ذَوَالِ نِعُمَتِکَ اچھا! ہم نے حفاظت تہیں عطا کردی۔

میں کچھ اور بھی عرض کرنا چا ہتا ہوں و تعول عافیت کی ایبا نہ ہو کہ جو

آپ نے چین و قرار 'چین و سکون جھے وے رکھا ہے یہ کمیں بلیٹ نہ جائے '

واپس نہ چلا جائے 'لوٹ نہ جائے ' اگر عافیت لوٹ گی تو پھر میں کیا کروں گا '

جیب و غریب آپ کی تعلیمات ہیں۔ واللہ! آپ کی دعائیں عجیب و غریب تعلیمات ہیں ' سجان اللہ! ایبا نہ ہو کہ عافیت لوٹ کر چلی جائے تعلیمات ہیں ' سجان اللہ! سجان اللہ! ایبا نہ ہو کہ عافیت لوٹ کر چلی جائے تو جس طرح آپ نے زوال نعت سے بچایا ہے تو اس سے بھی بچا لیجئے۔ اسی میں لے لیجئے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم نے اسے بھی لے لیا۔ عافیت تہما ری ہر قرار رہے گی ای افیت تو ہر قرار رہے گی۔

مين ايك بات اور عرض كرنا جابتا مون فَجَاءَة نِفُمَتِكَ ايما نه موكه

میں کسی ناگهانی مصیبت میں تھنس جاؤں' ناگهانی مصیبت میں تھنس جاؤں توبہ توبہ!

ا یک آدی کو پکڑ کر مکہ سے لے گئے 'جیل میں ڈال دیا' چورہ سال ہو گئے۔ نہ ایف آئی آر کٹی'نہ کوئی ریٹ نہ کوئی برجہ نہ عدالت میں حاضری ند پیشی' اور وہ جیل میں آنے والے ہرا فرسے کمد رہا ہے میرے یا رے میں پچھ کمو سنو' مجھے یہاں لا کر ڈال دیا ہے ایک سال' دو سال' تین سال' یانچ سال' دس سال' چورہ سال کے بعد چھٹائی موئی کہ جیل میں کون کون آ دی ہے؟ دیکھا تو اس کی فائل نہیں تھی' تھم ملا کہ بھاگ بھئی ؛ اس نے کما کہ بھی کہتے کہتے میرے بال سفید ہو گئے عمربیت گئی' چودہ سال ہو گئے' فَجَاءَة نِفْمتَكَ مِي بِ نَاكُماني مصبب توبه توبه! يا الله اليه وا تعات ، ا یے مالات سے مجھے بچاہیے 'مجھے بچالیجے' وہ جو آپ نے حفاظت الی عطا فرہا کی ہے جو بے خطرہے ہاں اس طرف سے بھی حفاظت میں ہی لے لیجئے۔ ا بھی بس نہیں' ایک اور پنے کی بات وَجَبِیعُ سَعْطِک یا اللہ آپ کی نظگی اور آپ کی نارا ضکی کسی بھی عنوان سے ہو اس سے بھی میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں آپ کی بنا و جاہتا ہوں آپ مجھ سے کسی بھی عنوان سے نا راض اور خفا مجمی بھی نہ ہوں۔ دیکھا یہ ہے شکر حقیق کی تعلیم اس لئے ا مام غزالی فرماتے ہیں زُوالِ نِعْمَتِکَ سلب نعمت کا خطرہ عین شکرہے عین شکر ہے۔اوراس میں معالجہ ہے عجب کا' خود پیندی کا۔

خود پندی بہت خطرناک چیزہے۔ انسان کمیں کا نہیں رہتا خود پندی کے اندر خدا سے دوری ہوجاتی ہے۔ ایک حدیث پہلے بھی سنا چکا ہوں بھی سننا ہو تا ہے اباتی فرماتے ہیں اور بھی گننا ہو تا ہے اب گننے کے لئے من لیجے 'فرمایا ایک ساعت کی خود پندی سترسال کی عبادت کا بیڑا غرق کردیتی ہے۔

اللهم انی اعو دیکی الله! من آپ کی بناه چا بتا ہوں اس بات ہے کہ میرے کر قوقوں کی بنا پر نعت میں آپ کی نعت میں زوال آئے قوبہ قوبہ! اور پر آپ کی عافیت واپس چلی جائے قوبہ قوبہ! اور کوئی ناگمانی مصبت آپ کی طرف سے میرے پیچے لگ جائے قوبہ قوبہ! میں بناه چا بتا ہوں میں بناه چا بتا ہوں ایس حفاظت چا بتا ہوں جو بے خطر ہو۔

وَجَسِمْ سَخُطِکَ ثمام ما کل کا حل ای کے اندر آگیا وَجَسِمْ سَخُطِکَ
آپ بمی بھی کمی عنوان ہے نہ بچھ ہے نا راض ہوں گے نہ خفا ہوں گے۔
ہیشہ بچھ سے راضی رہیں گے۔ تو بھی! شکر حقیقی کی ضرورت ہے شکر تریا ق
ہے بجب کا شکر تریا ق ہے بجب کا 'شکر کی بے حد ضرورت ہے ' مومن ہر
وقت شاکر محض ہو اس کی بے حد ضرورت ہے۔ انشاء اللہ ہا ری ترقی شکر
کے ما تھ ہے۔ نعموں کی حفاظت شکر کے ما تھ ہے۔ بجب سے حفاظت شکر
کے ما تھ ہے۔ معاہدہ ہے گوئی مسکو تم اگر آپ میں کہ اف کر کر نبی اف کو کم و واشکر والی والا تیکھون " شکر کرد میرا ' شکر کرد میرا ' ناشکری مت کرد '

ا منکووالی ولا تکفوون بال شرکرد میرا بھی شکرکرد۔ نعت کی قدر دانی کرد۔ سب سے زیادہ شکر کس پر سیجے ، یہ بھی ہمیں بتلایا گیا ہے ایمان موجودہ اور ایمان حاصلہ بر۔

مجدد تفانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کس نے بوجھا کہ خاتمہ بالایمان کا کامیاب نسخہ بتلایے آپ نے فرمایا ایمان موجودہ ایمان حاصلہ برشکر كرتے رہو۔ ايمان برحتا رہے گا' ايمان برحتا رہے گا' عين رخصتي كے وفت زندگی بحرسے زیا وہ ایمان ہوگا' فرما یا خاتمہ بالخیرکے اعظم اسباب میں ے ہے کہ ایمان موجودہ اور حاصلہ پر شکر کرتے رہنا 'کرتے رہنا 'کرتے رہنا۔ سب سے زیا وہ شکرا بمان پر کیجئے۔ سب سے بدی نعمت ایمان ہے 'جو ذات باری تعالی نے بلا استحقاق عطا فرمائی۔ ہم کوئی حق دار تھے اس بات کے کہ ہمیں انسان بنایا جاتا۔ ہم اس بات کے حق دار تھے کہ ہمیں مومن بنایا جا تا کیا ہم اس بات کے حقدار اور متحق تھے کہ ہمیں آپ کا امتی بنایا جاتا 'کتنا فضل فرمایا کدایمان عطا فرمایا باوجوداس کے کہ فتنے کا دور ہے۔ مارے اکابرنے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گاکہ ہاتھ پر انگارہ ر کھنا آسان ہوگا اور دین پر چلنا مشکل ہوجائے گا' ابھی وہ وقت نہیں آیا اندا زه فرمایئے۔

سب سے بڑی دولت کیا ہے'ا کمان جوسب سے بڑی نعت و دولت ہے سب سے زیا دہ اس پر شکر کی ضرورت ہے کوئی ایسا کام نہ کیجے کوئی ایسا گناہ نہ کیجئے۔ مُلا ہری یا باطنی جس کی نحوست اور ظلم کی بناء پر اینان آپ کا ضائع ہوجائے۔



# نغمنه ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

## اظهار تشكر

توفق النی اپنی مرشد پاک کی برکت سے اس وقت کی ملا قات بیل محبت کے بارے بیل کچھ عرض کیا جائے گا'اس سے پہلے بیں اظہار تشکر کے طور پر اپنے محسنین کا ذکر کرنا مناسب سجمتنا ہوں جن کی دعا اور توجہ کی برکت سے بندے کو اس سفرزیا رت کی توفق عطا ہوئی' شوال کے میسنے سے شام کے وقت بیں امراض جسمانی بیں کسی مرض کا اضافہ چل پڑا ہے' دعا فرما ہے' کہ اللہ تعالی عافیت کے ساتھ شفا عطاء فرما ہے' اور رات تک اس بیل کچھ شدت رہتی ہے' عشاء کے بعد بچھ سلسلہ بوجہ رہا ہے' آپ حضرات میں کہی شدت رہتی ہے' عشاء کے بعد بچھ سلسلہ بوجہ رہا ہے' آپ حضرات معظمین سے دعا کرانے کیلئے حاضرہوا ہوں۔

حضرت کے علوم کی سند

دو سرى بات يه ب كه ميرا تعارف يه ب كه مين ا دنى طالب علم مول

ا و ر حضرت مسیح الا مت ٌ کا غلام ہوں' نہ وا عظ ہوں نہ خطیب' میری باتیں حفرت کی محبت یاک سے ماخوز ہیں'انہوں نے ازخود جو کچھ فرمایا یا بندے کے پوچھنے پر پچھ تعلیم فرمائی' یا بعض با تیں بندے نے حضرت میں دیکھیں اور ان کے بارے میں ان سے تحقیق کی اور ان کی مطبوعہ کتب مجالس ومواعظ کی محبت میں سفر حضر میں رہنا ' باتی حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات جو برا ہ راست کتابوں ہے دیکھے یا اینے حضرت سے سنے ' یہ میری باتیں ان سے ماخوذ ہیں' ان کا بیر ماخذہ' اس سفرکے سلطے میں میرے خواجه تاش حضرت مرنی اور حضرت مسيح الامت كي يا د كار حضرت مولاتا عبدالحق عرجی دامت برکا تسهیم پیش دے اور اینے والا ناموں سے گئ بار جمع فقیر کو نوا زا کہ مجمعے سفر کرتا جا ہے' اس کے بعد اخی فی اللہ حضرت مولانا عبدالحق صاحب ما كذا يجارك ياكتان تشريف لائ اور انهول ف دعا اور توجہ کرائی کہ آپ کو یہ سفر کرنا جائے دا رالعلوم زکریا کے مہتم حضرت مولانا شبیراحد صالوجی حفظه الله تعالی ان پیچاروں کی عملی کوشش کاغذاتی کا رروا نیوں میں اور مسلسل فون اور پاکستان تشریف لا کربندے کو اس سعادت کی طرف متوجہ کیا الممدللہ اللہ کا شکرے کہ بیہ حضرات اور ان کے علاوہ میرے بہت ہے کرم فرما بزرگ اور احباب جو سب میری نظر میں میں ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ذات باری تعالی نے مجھے آپ تک پنجا

#### معاصرت میں مناسبت ہونا جاہئے

میرے حضرت کا ایک ارشادیا د آیا اور اس سے اس موضوع میں بڑی مدد ملے گی ' فرمایا معاصرت میں مناسبت ہونا چاہئے معاصرت میں مناسبت ہونا چاہئے نعنی ہرزمانہ میں کچھ حضرات ہوتے ہیں توان میں آپس میں لگاؤ ہونا چاہئے ' ظاہرہے کہ مناسبت جب بی ہوگی جب مجت ہو۔

ا باجی نے اور اباجی سے مرا د حضرت میح الامت رحمتہ اللہ علیہ ہیں فرایا کہ افوس کی بات ہے کہ ایا وقت دیکنا بر رہا ہے کہ آج کل معاصرت میں مناسبت بہت کم ہے الکه منافرت نظر آتی ہے بروں کی بری یا تیں خمیں اور بڑے ظرف کی یا تیں تھیں چھوٹوں کی چھوٹی یا تیں فتنہ پیدا کرتی ہیں' اور ایس باتیں بیوں میں نہیں تھیں' تیماں تک کہ یہاں کا نہا ق معلوم نہیں البتہ ہارے ہاں یہ مزاج ہے کہ آپ چھوٹے افسران کو چھوڑ كرحكام بالاس مليل كام آسانى سے ہوجائے گا'اور جتنے چھوئے سے مليل مے اتنی پیچیدگی آپ کو زیا وہ نظر آئی گی' ایسا عجیب دور ہے حضرت فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پیر بھائی کو پیر سمجھا جاتا تھا' اور اس کے ساتھ بہت شیدائیت کا اور فدائیت کا بر ہاؤ کیا جا یا تھا'اوریہ سارا رکھ رکھاؤ کے لئے نہیں تھا بلکہ عملی طور پر مجھی ہا رے اکا برنے اپنے کو فا رغ نہیں رکھا نہ

فارغ سمجما 'ایک دو سرے کے ساتھ جوڑی صورتیں قائم تھیں۔

## اختلاف میں محبت

من الاسلام حفرت مولانا جبين احد صاحب منى قدس سره كى گر قما ریاں ہوئیں اگریزئے حضرت پر بہت مظالم کئے ' حضرت تھا نوی رحمتہ الله عليه فرماتے ہيں كه ميرے ول ميں معزت مدنى كى محبت يملے بى سے تھى لیکن انتا اندازہ نہ تھا کہ ماخوذی (گرفناری) کی خبر کے بعد کھانا مشکل موجائے گا' اور بدوں کا کیا حال ہے کہ حضرت مدنی قدس سرہ مولانا عبدالماجد دریا آبادی اور مولاتا عبدالباری ندوی کو لے کر اکتنی تواضع کی بات ہے) بیعت کرانے کے لئے خافقاء ایدا دیہ تھانہ بھون تشریف لاتے ہیں یہ معاصرت دیکھئے کیسی ہے! اب ایک بات پر اتفاق رائے ہوگیا کہ اگریہ ا صلاح کا تعلق مجمد سے رکھیں تو حضرت بیعت آپ فرہا لیجئے اور اگر ا ملاح کا تعلق آپ سے رکھیں تو میں بیعت کرنے کے لئے تیا ر ہوں' دونوں اکا بر میں ایک دو سرے کی کتنی قدر تھی یہ معمولی بات نہیں ہے' ہم چھوٹول کا منہ میں کہ ہم بروں کے بارے میں باتیں کریں کہ ان میں اختلاف تھا' یا د رکھے! ان کے بارے میں کچھ کمنا تقریبا" ایبا ہی ہوگا جیسا کہ حضرت علیٰ ا ور حضرت معادیہ" کے بارے میں کمنا ہوگا یہ دونوں حضرات کی صوا بدیدی

فیصلہ تھا' دونوں نے فیصلہ کیا کہ بیعت تو حضرت مدتی سے ہوتے ہیں اور اصلاح کا تعلق حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کی دہی بصیرت پر داودی کہ مولانا میرا دل! س بات پر بہت خوش ہوا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اگریہ سمجھ دار ہیں تو ان کا فیصلہ یک ہوگا کہ حضرت مدتی سے بیعت ہوجا کیں' اور بندے سے اصلاح کی خدمت لیں' ان حضرت مدتی سے بیعت ہوجا کیں' اور بندے سے اصلاح کی خدمت لیں' ان حضرت مدتی ہے بیعت ہوجا کیں' اور بندے سے اصلاح کی خدمت لیں' ان حضرت مدتی ہوجا کیں تھا۔

جمعے حضرت مولانا بوسف صاحب کاند حلوی رحمتہ اللہ علیہ کا دور ملا ہے اور ہمارے اکثر حضرات کے متوسلین کو بھی علم نہیں ہے کہ ان کا اصلاحی تعلق حضرت میں الاحتہ ہے تھا وہ جلال آباد تشریف لایا کرتے تھے اور معرت سے مشورہ فرمایا کرتے تھے برے پائے اور اصلاح لیا کرتے تھے برے پائے کے آدمی تھے دنیائے عرب میں دین کا ڈنکا نے گیا ان کی وجہ سے آپ ذرا ان کی حیات الصحابہ المحالہ ال

یہ مجلس طاقات کی ہے وی طاقات ہے اور دین طاقات میں جادلہ خیال ہوا کرتا ہے وید دوست بیٹے جاتے ہیں بات وی کرتے ہیں جس کو جو آتی ہو اور پر بھی کھار آنا ہو تا ہے اور یہ اصاغر بری خلیج حاکل کر دیتے ہیں 'حضرت مولانا یوسف صاحب کا ندھلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کون کتا ہے کہ اختلاف تھا بالکل اختلاف نہیں تھا معرفت کا فرق تھا ور دونوں کو دونوں کی معرفت حاصل

تمی 'بس اتن بات تمی که حضرت مدنی کو انگریزدن کی معرفت زیاده حاصل تمی اور حضرت تمانوی کو ہندو کی معرفت زیاده حاصل تمی 'اور میرے حضرت فرماتے ہیں کہ تکوینی طور پر دونوں حضرات کی رائے کے مطابق ہوا ' اور بمتر ہوا کہ مسلمانان ہند کو تحفظ حاصل ہوگیا۔

آج سارے عالم میں ایک ارب سے زائد مسلمان آبادیں آپ کو معلوم ہونا چاہئے الجمدللد اس کروڑ کے لگ بھک مسلمان سوا داعظم احتاف سے تعلق رکھتے ہیں جو زیادہ تر ہندوستان یا پاکستان اور بنگلہ دیش میں آباد ہیں آپ اندازہ فرمائے کہ مسلمانوں کا ایک برنا حصہ جو برصغیر میں آباد ہے ان کو تحفظ حاصل ہوگیا۔

اکھر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جس دن پاکستان بنا تھا حضرت قاری محمد ملیب رحمتہ اللہ علیہ بجرت فرما کر کراچی چلے گئے 'اور حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے حکومت ہند سے لکھوا کر فورا " ان کو بلوالیا کہ حضرت دا را العلوم کو کون سنجا لے گا؟ حضرت را بُوری "اور حضرت شخ الحدیث نے دا را العلوم کو کون سنجا لے گا؟ حضرت را بُوری "اور حضرت شخ الحدیث نے اور بید فیملہ کیا کہ اگر ہم لوگ چلے گئے تو باتی ماندہ مسلمانوں کے لئے اور مدارس کیلئے تو بہت تنزل کی صورت پیدا ہوجائے گی' الذا ہجرت نہ مراس کیلئے تو بہت تنزل کی صورت پیدا ہوجائے گی' الذا ہجرت نہ فرمائیے۔

جارے حضرت کے بہنوئی حضرت مولانا جلیل احمد صاحب علی گڑھی رحمتہ اللہ علیہ المعروف حضرت بارے میاں بخاری شریف لے کر کتاب المغازى ديكھنے لگے كه آيا ميں جمرت كروں يا نه كروں اور وہ اس تتجه پر پنچ كه جمرت كرنا چاہئے اور وہ بخوشی جمرت فرما گئے اور لا ہور آكروہ واصل بخ ہوئے۔

حضرت میح الامت کے نزدیک ایک بی بات تھی کہ حضرت والا محصے یہاں بھا کر گئے میں مضرت والا مجھے یہاں بھا کر گئے ہیں مضرت والا مجھے یہاں بھا کر گئے ہیں حضرت ہولانا شبیر علی صاحب رحمتہ اللہ علیہانے حضرت مولانا شبیر علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ذریعہ ہارے حضرت کو پیغام بمیجا کہ آپ پاکتان آجا کیں اگر پاکتان نہ آکیں تو جلال آباد چھوڑ کر تھانہ بمون کی خانقاہ میں بیٹھ جا کیں اور خانقاہ کے معمولات کو بیدار فرما کیں ابائی نے ذبانی اور تخری طور پر عرض کیا کہ میں کچھ معذور ساہوں میرے حضرت مجھے یہاں بھا گئے ہیں حالا تکہ اب حضرت والا کے لئے شریت کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں نظا اب تک شریت کھنے کو تیا رہی ۔

حضرت میح الامت کا یہ ارشاد کہ معاصرت میں مناسبت ہونی چاہئے افسوس کی بات کہ اب ایسا معلوم ہو تا ہے کہ معاصرت میں منافرت ہے ' ایسا معلوم ہو تا ہے کہ معاصرت میں سالھ ہوئے ہیں ایک دوسرے سے نفرت ہے اور ایک دوسرے کی کاٹ میں گلے ہوئے ہیں حضرت فرماتے ہیں ورنہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ پیر بھائی کو پیر سمجھا جا تا معا۔

#### جإرمهلكات

حضرت نے فرمایا مہلکات اربعہ یہ بڑی دیر سے جاتے ہیں اور جانے کے بعد بھی ان کی اس قلب میں اٹھتی رہتی ہیں 'کبر' وعجب' صدوریا اور بارم فرمایا کرتے ہے کہ اپنے آپ کو اتعاب اور اعجاب سے بچاؤ تب کام پلام فرمایا کرتے ہے کہ اپنے آپ کو اتعاب اور اعجاب سے بچاؤ تب کام شکار ہوجاؤ اور اندر کی طرف سے خود بندی کا شکار ہوجاؤ' اتعاب اور اعجاب سے اپنے آپ کو بچاؤ' عجب کے لون مختف ہوتے ہیں' مجت کے لون محبت کے رنگ مختف ہوتے ہیں' مجت کے لون' محبت کے رنگ مختف ہوتے ہیں' لیکن ہیں سب اس میں متحد' اصل بات یہ ہے کہ محبت النی اور اللہ واسطے کی محبت محبت النی اور اللہ واسطے کی محبت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اہل اللہ اور محبت اللی اللہ اور محبت اللی اللہ تعالی محبت اللی میں داخل ہیں' اللہ تعالی محبت اللی میں داخل ہیں' اللہ تعالی محبت اللی میں داخل ہیں' اللہ تعالی محبت نوا ہے۔

# محبت کی عجیب خاصیت

محبت عجیب چیزہے زبان سے آپ لفظ محبت ادا کیجئے مٹھاس محسوس ہوتی ہے 'ایک محابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آگر سوال کیا متی الساعنة بادسول اللہ! اے اللہ کے

رسول ملى الله عليه وسلم يه بتلايي كه قيامت كب موكى؟ آپ ملى الله عليه وملم نے اس سے بوجھا کہ بزے شوق سے قیامت کے آنے کے متعلق بوچھ رہے ہواس کے لئے تم نے کیا تا ری کی ہے؟ ان محابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ زیا وہ نما زیں ہیں نہ نیا دہ روزے ہیں نہ میرے یاس زیا دہ اعمال کا ذخرہ ہے مراد اس سے بہ ہے کہ تفلی عبادات کا ذخیرہ میرے یاس کم ہے ' آکیدی اعمال تو مختریں وہ تواس زمانے میں سب بی کے بورے ہوتے تھے البتد اتی بات ہے کہ میں ا نند اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں' آپ صلی الله عليه وسلم اس بات يرخوش موسئة اور آپ صلى الله عليه وسلم نے ا رشاد فرمایا تھا الموءمع من احب (تویا در کھ اس بات کو ہر ہخص ای کے ماتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہو)

# جو ہر محبت کے استعال کا صحیح معیار

عزیزان من! مجت کا جو ہر مجت کا مادہ اور محبت کا عطر میرے حضرت فرماتے ہیں کہ ذات باری تعالی نے بندے کے اندر اپنی طرف سے پہلے ہی سے عطا فرمایا ہوا ہے 'اور اتن صلاحیت دی ہے کہ وہ جا نز محبت کو اعتدال کے ساتھ اپنا سکتا ہے 'نا جا نزاور حرام محبوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے

ا ور اس کے لئے ایک کلیہ بھی بیان فرہا یا "بس ایک بدی عجیب بات میرے حضرت نے ارشاد فرمائی کہ وہ محبت جس کا شمرہ آ نرت میں مرتب نہ ہو وہ چھوڑ دینے کے قابل ہے 'وہ محبت جس کا ثمرہ آ خرت میں مرتب نہ ہووہ چھوڑ دینے کے قابل ہے' اے افتیار نہیں کرنا جائے بلکہ اس سے بچنا وابع معالجات کے سلسلے میں سے چند یا تیں عرض ہیں میرے عزیزو! نا جا ز محبتیں جتنی بھی ہیں اور آج کی دنیا جو نالج کی دنیا ہے اور معلومات کی دنیا ہے خدا کے لئے ناجا تر محبتوں کو چھوڑ دیجئے 'جس کی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں' اور ناجا ئز محبت وہ ہے جس کا ثمرہ آخرت میں مرتب نہ ہو' ورنہ ہر جائز اور نیک محبت کا ثمره آخرت می ضرور بالضرور مرتب موگا الذا ناجائز محبول پر جما ژو کچیرد یجئے' لات مار دیجئے اور اپنے ایمان کو بچاہئے' امرہ ۃ پر ستی اور ا مرد پر ستی دونوں ہے اپنے آپ کو بچاہیۓ ورنہ ایمان میں زنگ لگ جائے گا'اور نہ معلوم ان خبا ثنوں کی بناء پر خاتمہ کیسا ہو'سوء خاتمہ کا ژرہے'اٹی توبہ!اٹی توبہ!

اللہ کے مقبول بندوں نے جائز محبوں میں بھی سو چاہے اور مراقبہ کیا ہے کہ کوئی محبت جو کہ جائز ہے کیا ہے کہ کا عقدال سے ذیا دہ اس میں پھنٹا ہو گیا ہو۔

### اللہ کے ایک مقبول کی حکایت

حفرت والا مجدد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک پرانے خلیفہ جو سندھ ہی کے رہنے والے تھے حضرت مولا نا الٰہی بخش اعوان رحمتہ اللہ علیہ ا باجی ان ہے ملا قات کے لئے شکا رپور تشریف لے جایا کرتے تھے انہوں نے اپنا ا یک وا قعہ بیان فرما یا کہ زمانہ طالب علمی میں میری شادی ہو چکی تھی' رات کو مراقبہ کیا کہ کمیں ایبا تو نہیں ہے کہ غیرا مٹنہ کی محبت میں میرا دل گر فتا رہو اور الله كي محبت سے ميرا دل منا ہوا ہو' الحمدلله ميرے حضرت كى بركت تھى وہ فرماتے ہیں کہ حمی نا جائز محبت میں النی بخش کا دل مشغول نہ لکلا' البشہ ا تن بات محسوس ہوئی کہ میری ایک بیٹی ہے (اب وہ بہت ضعیفہ ہیں' انجمی حیات ہیں) اس کی محبت میرے دل میں بڑی بے چینی کے ساتھ محسوس ہوئی اور اعتدال سے زیا دہ محسوس ہوئی' اب غور فرمایئے یہ بات بھی انہوں نے اپنے مرشد حضرت تھانوی کو خط میں لکھی کہ حضرت میں نے محبول کا مرا تبہ کیا تومعلوم ہوا کہ میرا دل بٹی کی محبت میں زیا دہ گر فتا رہے' یا در کھئے ! اگر غیر ما ہر فن شیخ ہو آ تو سید ھی سی بات لکھ دیتا کہ بٹی کی محبت جا ئز ہے کوئی ہات نہیں کوئی فکر نہ شیجئے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے انچھی بات ہے' لیکن نہیں! اس مجدد وفت نے عجیب بات تحریر فرمائی اور اس ارشاد کی روشني ميں ہميں بھی غور كرنا جاہئے، تحرير فرمايا فناء عالم كا مراقبہ سيجئے طبیعت اعتدال پر آجائے گی' بے اعتدالی ٹابت ہوئی یا نہیں؟ فناء عالم کا

مراقبہ کیجئے طبیعت اعتدال پر آجائے گی اس سے معلوم یہ ہوا کہ بے اعتدالی ان کے شخ کو محسوس ہوئی کہ ظیفہ کو تحریر فرما رہے ہیں کہ فناء عالم کا مراقبہ سیجئے طبیعت اعتدال پر آجائے گی۔

# اصلاح کی ضرورت اکابر کی نظرمیں

مارے اباجی فرماتے تھے کہ بے اعتدالی کو اعتدال میں لانا کمال اعتدال اس کے اندر پیدا کرنا کی تو اصلاح ہے' ورنہ بڑے بڑے علاء' فضلاء جن کے پاس سمند روں کے برا برطم ہے آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اپن اصلاح کے لئے اعلی حضرت حاجی صاحب سے رجوع ہوئے 'کوئی تو بات تھی' اور اس مقام کے ہیں یہ حضرات کہ حضرت عاجی صاحب رحمتہ الله عليه نے فرما يا كه حقيقت توبيہ كه فقيركو مولوى رشيد احمد صاحب سے بیت ہوجانا جاہے تھا'اس درجے کے آدمی تھ! معزت ماجی صاحب ؓنے خط لکھا جعرت گنگوی کو کہ بہت عرصہ ہوا تمہا ری جانب سے کوئی خط نہیں آیا ' مکا تبت کی الیمی روانی جیسے آج کل ہے اس دور میں نہیں تھی خط و كابت كا جادله كمه معظمدے بحرى جمازك ذريع يا دى مواكر آ تھا حفرت حاجی صاحب نے اپنی جانب سے ایک گرامی نامہ حفرت محنکوہی کو لكعا اور تحرير فرمايا كه بهت عرصه مواكه آنعذيز كالمحبت نامه نهيس لما فقيردعا

کو رہتا ہے اور دعائے ترقی کرنا رہتا ہے ' مالات سے مطلع فرائیں' معرت کنگوی آنے اپنے عریفے میں اپنے شخ معرت ماہی صاحب آو تحریر فرمایا کہ کافی دنوں سے بندے کا بیہ مال ہے کہ امور شرعیہ امور طبعیدین گئے ہیں' اور مدح و ذم دونوں برا بر ہو گئے اللہ اکبر! کتنی بری بات ہے! امور شرعیہ امور طبعیدین گئے ہیں' اور مدح و ذم دونوں برا بر ہیں' اور میں امور شرعیہ امور طبعیدین گئے ہیں' اور مدح و ذم دونوں برا بر ہیں' اور میں یہ کتا ہوں کہ جو معرت ماہی صاحب نے جواب دیا اس سے اونچا جواب ہو نہیں سکنا تھا اور معرت ماہی صاحب نے بھی اپنے مقام کی جھک دکھا دی تحریر فرمایا! کہ فقیر کا بھی کی مال ہے اس سے عمدہ جواب ہو نہیں سکنا کہ معرت گنگونی اس کہ معرت گنگونی اس کہ معرت گنگونی اس درجے کے آدی ہیں۔

### حضرت تھانوی کامعا صرین سے استفادہ

ارے بھائی! کیسی معاصرت تھی اس زمانے میں کہ حضرت حاجی صاحب کا وصال ہوگیا' حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت کنگوہی ۔
سے رجوع کیا اور حضرت کنگوبی کا وصال ہوگیا تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کے خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سما رنیوری ثم مها جرمدنی سے رجوع کیا جو کہ انبیٹھے کے تھے اور سما رنیوری مشہور ہو گئے' حضرت مولانا خلیل

احد سار نیوری نے معذرت جابی اور حضرت کی درخواست پر تعلق کو منظور نہیں فرمایا ' اب دیکھئے کہ اس مجدو وقت نے اپنی گلرِ واصلاح کو کس طرح بر قرا ر رکھا ! کہ ان کی بدی المبیہ عمر میں بدی تھیں اور حاجی صاحب سے بیت تھیں' اور حفزت ماجی صاحب کے گھر کافی رہ چکی تھیں' حضرت والا ان ہے مشورہ فرمایا کرتے تھے' ا جا تک جس دفت وہ معمول ہے فارغ ہوجا یا کرتی تھیں ا ورمصلیٰ پر تشریف فرہا ہوتی تھیں توحضرت پیرانی صاحبہ سے سوال کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ دیکھ اس وقت دل میں جو بات آئے وہ مجھے بتا رہنا' وہ حضرت کے سوال کا جواب دیدیا کرتی تھیں کہ اس وفت میرے ول میں یہ بات آئی ہے بس وہ یہ بات ہے اس طرح حضرت نے اییے آپ کو مشغول رکھا' لیکن حضرت مولانا خلیل احد سہار نیوری کو چھوڑا نہیں اور ترکیب اس کی بیر کہ استفتاء کی صورت میں خط لکھنا شروع كرديا 'اصلاحي مكاتبت نه كي 'ديكھئے بيہ ہو آ ہے استفاضہ! اللہ تعالى نے ان کو شان ا فاضہ لیمنی فیض پہنچانے کی شان بھی خوب عطا فرمائی اور شان استفاضه بمي خوب عطا فرمائي اب استنتاء لكمنا شروع كرديا ، جو بات بمي پیش آتی پہلے سوال کرتے حضرت مولا نا خلیل احمہ سہا رنیوری کا جواب آیا تو لوگوں کو وہ سنا دیتے کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے مدرسہ وانقاه ا ور تغیرات وغیرہ وغیرہ فلال فلال معاملات میں بیہ جواب تحریر فرمایا ہے ..... اس طرح عمل ہو تا تھا' اور کسی کو بیہ معلوم نہیں کہ اینے آپ کو

مشغول رکھا ہوا ہے کہ ہارے ہاں طریق میں فراغت کا کوئی سوال نہیں' مولانا روی ؓ فرماتے ہیں۔

> اندریں رہ ی تراش دی خراش آدم آخر دے فارغ مباش

کتب عثق کا دستور نرالہ دیکھا جے سبق یاد ہوا اے چھٹی نہ کمی

#### استفاده كاايك انداز

ایک واقعہ برا عجیب ہے دیکھتے کیسی معاصرت تھی کیا فرمایا اباجی نے؟
فرمایا اباجی نے کہ ہم نے ایسی معاصرت دیکھی ہے کہ پیر بھائی کو پیر سمجما جاتا تھا اور معاصرت میں مناسبت ہونی چاہئے 'افسوس آج کل تو منافرت نظر آرہی ہے 'اس پر توفیق الئی 'آپ حضرات کا فیضان صحبت کچھ واقعات عرض کئے گئے 'کیبا محبت کا دور تھا 'حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی سہ دری کے آگے ٹین کا سائبان لگوالیا 'سہ دری خارج محبد ہے اور سہ دری کے با ہر کا جو صحن ہے وہ محبد کا ہے ' دیکھئے معاصرت اور بے نفسی دری کے با ہر کا جو صحن ہے وہ محبد کا ہے ' دیکھئے معاصرت اور بے نفسی دری کے با ہر کا جو صحن ہے وہ معبد کا ہے ' دیکھئے معاصرت اور بے نفسی دری کے بیان کر رہے ہیں اپنے اکابر کی بے نفسی ..... وہ ٹین کا

سائبان دستی چا در کا ابھی تک لگا ہوا ہے ا ور حضرت کی غرض بیہ تھی کہ سہ دری کی دیوا رہیں اس کو لگوا دیا جائے اس کا سابیہ مسجد کے صحن میں پڑے گا'اور دهوپ کی تپش سه دری میں تم آئے گی'ا ورتبھی جم لوگ سائے میں ظہریا عصر کی سنتیں وغیرہ بڑھ لیا کریں گے' وہ ٹین کا اور دستی جا در کا سائیان لگ کیا 'اب خیال آیا کہ میں نے تو معمول بنایا ہوا تھا حضرت مولانا خلیل احد صاحب ہے یوچھ کرعمل کرنے کا 'لندا اب ٹین کا سائبان لگانے کے بعد استفتاء بھیجا ہے بے نفسی دیکھتے گا' ہم چھوٹوں چھوٹوں نے فتنہ بریا كرر كھا ہے ' بدول كى شان و كھيئے كيسى ہے بدا كرا ظرف تھا ' اور چھو اول كى چھوٹی باتوں نے کام خراب کر رکھا ہے ہم کچھ بھی نہیں' تحریر کیا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ سہ دری کی دیوا رکے اوپر ایک ٹین کا سائبان لکوالیا ہے اور اس سے غرض ہیہ ہے کہ صحن مسجد میں کچھ سامیہ ہوجائے گا اور بچے اس کے نیچے نما زیڑھ لیا کریں گے مجھی مجھی سنتیں وغیرہ پڑھ لیا کریں گے حضرت کی اس میں کیا رائے گرامی ہے؟ جب حضرت مولانا خلیل احد صاحب سها رنپوری رحمته الله علیه کا جواب حضرت تحکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پنچا تو بے نغسی دیکھتے حضرت تھانوی رحمتہ ا لله علیه کی! حضرت نے بھری مجلس میں وہ خط سنا یا کہ حضرت مولا نا خلیل احرصاحب کا به والا نامه آیا ہے ، پھر حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے دوباره حضرت سها رنبوري رحمته الله عليه كوجواني عربضه لكها 'الغرض ان

حفزات اکابر کے درمیان اس استخاء کے بارے بیں محبت بحری خط و
کتابت اور دلائل کی مختلو جاری رہی اور یہ حفزات ایک دو سرے کو
دعائیں لکھتے رہے 'ب نفسی دیکھتے ان حفزات کی 'یہ ہے معاصرت! یہ ہے
مجت! نہ کہ آج کے دور بیں ہر مخض ڈیڑھ اینٹ کی معجد الگ بنانے کے
لئے تیا رہے 'میرے حفزت نے فرمایا کہ حفزت کے خلفاء اور مریدین کی
الی شان تھی کہ یوں معلوم ہو آ تھا کہ سب کے سب یہ پورا سلسلہ مشاکخ
دیو بند اور تھانہ بھون کا کی ایک بی مخص سے بیعت ہے اور کوئی تفریق
محسوس نہیں ہوتی تھی ایسا عجیب دور حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی
محسوس نہیں ہوتی تھی ایسا عجیب دور حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی
محسوس نہیں ہوتی تھی ایسا عجیب دور حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی
محسوس نہیں ہوتی تھی ایسا عجیب دور حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی

### محبت کے مختلف رنگ

ایک مرتبہ فرمایا کہ محبت کی حالتیں مختف ہوتی ہیں 'جنید بغدا دی رحمتہ اللہ علیہ ہے اور اللہ علیہ بیعت تنے اپنے حقیقی ماموں سری سقطی رحمتہ اللہ علیہ ہے اور جنید بغدا دی رحمتہ اللہ علیہ کے اولین احوال میں ایک حالت یہ تھی کہ اگر کوئی بھی ان کے پاس جاتا تھا تو ان کو ناگوا رہوتا تھا 'اور اس کوا چھا نہیں سجھتے تنے 'اور یہ خیال کرتے تنے کہ میرا محبوب میرا محبوب ہے کی

روسرے کاکیا کام 'چند دن کے بعد ابا بی فرماتے ہیں کہ یہ ان کی حالت ختم ہوگئ ' بو بھی ان کے شخ کے پاس ملنے کے لئے جاتا ہے یا آتا ہے وہ اس کو مہمان بنا لیتے ہیں مٹھائی کھلاتے ہیں فد مت کرتے ہیں کوئی بھی ان کے شخ کا نام لیتا ہے تو وہ ان کے خادم بن جاتے ہیں ایبا حال ان پر طاری ہوا حضرت نے فرمایا یہ حال پختہ ہے اور اس میں نفع زیا وہ سے زیا وہ ہے کہ بھی! میرے ہی تو محبوب کا نام لیتا ہے ' بھی میرے ہی تو محبوب کی تعریف اس کے ذریعے ہورہی ہے ' میرے ہی محبوب کی تعریف اس کے ذریعے ہورہی ہے ' میرے ہی محبوب کی تعلیمات کی اشاعت اس کے ذریعے ہورہی ہے ' ایک دوران پر ایبا گزرا' تو عزیزان من! یہ احوال کے ومواجید کام کرنے والوں کی باتیں ہیں۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی محبت اللی میں ہے ہا ور عین محبت اللی ہے' اس سائل صحابی ہے محبت اللی ہے' اس سائل صحابی ہے فرمایا' اَلْمُوْمَعُ مَنْ اُحَبُّ دیکھو جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ تم قیامت کے میدان میں اسمنے ہوگے' اگر میرے ساتھ محبت ہو یا در کھو کہ تخیے میرا ساتھ نعیب ہوگا' بہت ہی مجیب بات فرمائی ایک محابی فرماتے ہیں جو عالبا "انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں کہ صحابہ میں جب اس ارشاد کا چرچا ہوا کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ حشر ہوگا' صحابہ میں خوشی کی امردو ڈگئی' یا در کھئے! کہ محبت تو اعمال اختیا رہے میں ہے ہوگا۔ واختیا رہے میں ہے ہوگا۔ اس اختیا رہے میں ہے ہوگا۔ اس کے ساتھ حشر ہوگا' صحابہ میں ہے۔ واختیا رہے میں ہے۔ محبت تو اعمال اختیا رہے میں ہے۔ محبت او اعمال اختیا رہے میں ہے۔ اس کے ساتھ محبت تو اعمال اختیا رہے میں ہے۔ محبت او اعتیا رہے میں ہے۔

## ایمان کی چاشنی کب نصیب ہوتی ہے

ا یک اور روایت میں بیر آیا ہے کہ ذات باری تعالی تین قتم کی محبت یر ایمان کی **جاشنی** عطاء فرماتے ہیں ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں ایک تو میر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت 'تمام مخلو قات میں سے سب سے زیا وہ ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو'اور دو سرے میہ کہ اگر کسی بندے کے ساتھ محبت ہو تو اللہ واسطے کی محبت ہو' نفس کے لئے نہ ہو' اللہ کے دین کے لئے ہو' كوئى الله والا ب اس كے ياس بيضتے بين الله الله كرنا سيكھتے بين قرآن مجیدیا دکرتے ہیں' ذکراللہ کی تعلیم پاتے ہیں تزکیہ کراتے ہیں اور یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور ان کی دعا ہے یہ کامیابی حاصل کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے لئے محبت ہے' اس سے بھی اس کو ایمان کی چاشنی اور مٹھاس نصیب ہوگی'ا ور تیسرے وہ جو نومسلم ہوا وروہ جو نومسلم تونہیں ہے لیکن ابن مسلم ہے کسی مسلمان گھرانے میں بیدا ہوا ہے اور ایمان کا اتنا قدر دان ہے کہ کفر کی طرف لوشنے کو ایبا ناپند کر تا ہے جیسے آگ میں جلائے جانے کو ناپند کر تا ہے' ان تین کیفیات کے اوپر فرمایا کہ جن کو بیہ تین کیفیات حاصل ہوں گی ان کو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی

حاصل ہوگی۔

اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عام مسلمانوں سے عامة المسلمین سے حسن نکن رکھو' اور سب کے ساتھ محبت کرو' ہما رے حضرت یر ایک حال طاری ہوا دیوبند کے زمان و تعلیم میں 'جس کسی کو دیکھتے تھے دل میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے مجوب کی نشانی ہے سے میرے محبوب کی نشانی ہے' حضرت والا کی خدمت میں (اپنے شیخ کی خدمت میں) یہ عریضہ لکھا کہ میری میہ کیفیت ہے کہ میں جس کسی کو دیکھتا ہوں میرے دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ میرے محبوب کی نشانی ہے ' حضرت تھانوی رحمتہ الله علیہ نے اس پر مبارک باد کی اور اس حال کے چند مینے کے بعد اپنی طرف سے خلافت خاص عطا فرمائی میہ حال حضرت کے اوپر طاری تھا کہ یہ میرے مجوب کی نشانی ہے ' یہ میرے محبوب کی نشانی ہے ' یہ میرے محبوب کی نشانی ہے 'سبحان اللہ! جس کے اندر رہے چیزغالب ہو تووہ اندر سے کتنا شفیق ہوگا۔

# تخصیل محبت کے چند آسان گر

عزیزان من! عبت اللی کے لئے بزرگوں نے تجویز فرمایا کہ اعمال صالحہ کے اندر اور اذکار کے اندر جب نیت کرو تو محبت اللی کی نیت کرلو، اور محبت اللی کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے؛ یا د رکھے!

حعرت نے فرمایا 'اللہ کی محبت حاصل کیجئے اور دعا کیجئے کہ یا اللہ! اس عمل کے ذریعے اس ذکر کے ذریعے مجھے آپ اپنی محبت عطا فرمایئے' اور فرمایا کہ ا یک بات کی ا وریا بندی نیجنج که ان لوگوں کی محبت ا فتیا رئیجئے جو اہل محبت ہیں اور جو اللہ کی محبت کا نزانہ رکھتے ہیں' ان کے پاس بیٹھئے اور اعمال و ا ذ کار کے اندر حصول محبت الہٰی کی نبیت کیجئے' ایک بات کی اور پابندی سیجئے كه تنما كي ميں وقت نكال كرتھوڑا بهت ذكر الله كرليا يجيح 'انشاء الله اس ہے محبت الی کا خزانہ آپ کو حاصل ہوجائے گا' یا اللہ اپنی محبت نصیب فرہا' یا اللہ اپنی محبت سے ہارے سینے کو بھر دے' ہارے سینے کو لبریز فرما ویجیجے' ذکر کے درمیان محبت طلب کرتے جائے اور محبت مانگتے جائے محبت کا سوال کرنا ' محبت کی دعا کرنا ' محبت والوں کے پاس بیٹھنا اور حصول محبت کے لئے ذکر کا دوام کرتا' یہ سب مامور بہ ہیں اعمال مامور بما میں سے ہیں اس کی یا بندی کیجئے انشاء اللہ ثم انشاء اللہ جب محبت الہی دل میں بھرجائے کی تونا جائز محبتوں کو زوال آجائے گا اور جائز محبتیں حقوق کے درجے میں اعتدال پر آجائیں گی'اور اس کی برکت میہ ہوگی کہ محبت اللی کے غلبے میں جو بھی انسان ہو تا ہے اور اللہ کی محبت کا اس پر غلبہ ہو تا ہے توحسن خاتمہ اس کا آسان ہوجا تا ہے 'حسن خاتمہ اس کا نمایت آسان ہوجا تا ہے۔

#### ايمان پرخاتمه اور حسن خاتمه میں فرق

ہم نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ خاتمہ بالخیرخاتمہ بالا کمان اور حسن خاتمہ کا اندر کیا فرق ہے 'ابا جی نے فرمایا کہ خاتمہ بالا کمان تو المان پر ہو لیکن خاتمہ کو کہتے ہیں 'اور حسن خاتمہ اس کو کہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو لیکن ساتھ ہی ہیشہ کے لئے مغفرت ہوجائے 'فرمایا کہ حسن خاتمہ ذات باری تعالی جس کو عطا فرماتے ہیں تو اس کا حساب و کتاب نا ممکن ہے 'اس لئے میں نے اپنے اکا پر ہیں سے مفتی محمہ حسن صاحب امر تسری رحمتہ اللہ علیہ کو و یکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر کہتے تھے کہ ہاں بھی میرے لئے و کسن خاتمہ کی دعا کرنا 'ایبا حال ان پر طاری تھا۔

### حضرت مسيح الامت كاايك حال

ایک مرتبہ حضرت کی طبیعت خراب ہوئی' چھوٹے چھوٹے بچے تھے
پرانا مکان تھا اس زمانے میں ریزگاری اباجی کے پاس ہوتی تھی' بچوں کو
دینے کیلئے فرمایا کرتے تھے کہ وہ دور بڑا عجیب تھا کہ ایک آنے کی
اتی چیز آجاتی تھی کہ اب ایک روپے کی نہیں آتی' اور آج کل تو روپیہ
آنے کے برا بر بھی نہیں رہا' نیچ کو کیا ریزگاری دیں' کوئی نئے نوٹ ہوں
نئے نوٹوں میں ہے ایک کرا رہ نوٹ نیچ کو دیں تو اس کا دل خوش ہو' اس

زمانے میں طبیعت حضرت کی خراب تھی' بارہ سال تک حضرت کے اوپر اضطراب قلب کی تکلیف رہی' اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں بے ہوش موجایا کروں تو ہوش میں لانے کی کوشش نہ کی جائے' انشاء اللہ تھوڑی دیر میں میں خود ہوش میں آجا دُل گا'ان دنوں میں بیہ فرمایا ہوا تھا اور حضرت آگرہ میں محیم صاحب کے زیر علاج تھے وہ بھی یا بندی کے ساتھ ا باجی کی خدمت میں حاضر ہوتے رہنے تھے' اور ایک دن بچوں کو جمع کیا چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور حضرت نے سب کو بیہ کہا کہ دیکھو بھائی ہم تم کو بیہ دیں کے عالبا" اکنیاں تھیں اس وقت چھوٹے پیسے تو تھے نہیں' ایک ایک آنہ د کھایا 'سب بچے لینے کے لئے آمادہ ہو مجے ' توا باجی نے ان سے کہا کہ پہلے جو ہم کہلوا ئیں وہ کہو! پھرہم تہیں ایک ایک آنہ دیں مے' ا باجی نے کہلوایا ان بچوں سے کہ یوں کمویا اللہ! اباجی کا نام لے کرکہ ان کوشفا دے دے ' حضرت نے ایک ایک آنہ تغتیم فرہا دیا اور فرمایا کہ چھوٹے بچے متجاب الدعوات ہوتے ہیں' صاحب نسبت ہوتے ہیں' آپ یقین جانیئے کہ حضرت کی استے عرصے کی تکلیف تھوڑی ہی دریے اندر ختم ہو گئی' اور ایک ایک آنه تقتيم فرمايا \_

بچوں کی تربیت کے سہری اصول

بچوں کی تربیت کے سلملہ میں حضرت کی ایک بری عجیب بات یا ور کھنا

غرما یا ! بچوں کو یہیے ویتے رہو' زمانہ طالب علمی میں چھوٹی عمر میں ہی حضرت نے شادی کرلی تھی' میرے والد صاحب سے حضرت میج الامت نے دو تین با تیں فرمائی تھیں کہ بہت کم عمر کی لڑ کی نہ ہو' اگر برا بر کی ہو تو زیا وہ مناسب ہے' اور جلدی شادی کرادی جائے تاکہ باتی وقت جو ہے وہ دین کے کام میں صرف کرنے کا موقع بورا بورا مل جائے۔ یہ باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئیں لیکن حضرت گھر والوں سے بات کرچکے تھے اور حضرت کی منثاء کے مطابق وہ رشتہ ہوا'ا ور الحمد للہ وہ رشتہ بہت ہی موافق آیا'اللہ کا شکر ہے ا در احمان ہے حضرت کی برکت ہے' تحدیث نعمت کے طور پر ذات باری تعالی کا فضل اور میرے حضرت کا فیضان کہ گھر میں اللہ کا شکرہے ' دس حافظ اور تین بنے آئدہ سال دورہ حدیث شریف سے فارغ مونے والے ہیں اور میری بوتی الحمد ملتہ حفظ کررہی ہے اللہ کا شکرہے اس کے جا ر پارے اللہ نے حفظ کرا دیے' چھ سال ان کی عمرہے ذوق و شوق ہے وہ گلی ہوئی ہے' دعا فرمایئے کہ اللہ تعالی حضرت کے فیضان کا یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں جاری رکھیں' تو حضرت نے فرمایا کہ بچوں کو پینے دیتے رہو' بندے نے عرض کیا! ا باجی پیے تو دیتے ہیں فرمایا دیکھو خواہ مخواہ نہ دیا کرو' اس سے کچھ کام نکالو' نا بالغ بیجے کی جو نیکیاں ہوتی ہیں جو عبا دات ہوتی ہیں وہ باپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں ' کتنے پیسے دیتے ہو؟ اباجی! عرض

کیا 🚦 چار آنے دیتا ہوں اور چار آنے اس وقت بہت بڑی بات تھی چونی فی بچه کو دیتا ہوں فرمایا جار شیع سجان اللہ' پر هوالیا کرد' جار شیع سجان الله کی پڑموالیا کرو' ذکر کی عادت ہوجائے گی' ان کو ایبا گربتلایا حعزت نے اللہ کا شکرو احمان ہے حعزت والا کی دعا و توجہ اور ان کا فیغان نظرو فیغان کرم ہے کہ میں نے اس کی عادت ڈالی کہ جو بھی بچہ پیپے لینے آیا کہا بھی جا رکٹیج سحان اللہ کی پڑھو' پھرجیے جیسے بیبے بڑھتے گئے میں تسبیحات کی تعداد کو بھی برها تاکیا' اللہ کا شکر ہے کہ خاطر خواہ تیجہ سامنے آیا' اللہ کا شکر ہے اللہ کا فعنل ہے کہ اللہ تعالی نے بجوں کی آ زما کش اور ابتلاء ہے جمخوظ رکھا اور اللہ تعالی نے حضرت والا کی برکت ے اولا دکو آتھموں کی محتثرک دل کا سرور بنایا اور صالح اولا دعطا فرمائی اس کا بوا احمان ہے لیکن ترکیب ہے حضرت کی جیسا کہ میں آج عصر کی مجلس میں بھی عرض کررہا تھا' دیکھو اماری باتیں بے ربط ہوتی ہیں لیکن الیم بھی بے ربط نہیں ہوتیں جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ربط نہ بیدا کریں' انشاء اللہ ثم انشاء اللہ آپ دیکمیں گے کہ یہ بے ربط باتیں مجالس مسیح الامت کی کس طرح اللہ کا راستہ طے کراتی ہیں'ا نشاءاللہ آپ طلب کے ساتھ بیٹے اورا للہ جل شانہ آپ کی طلب سے زیا دہ آپ کونوا زیں گے۔ حفرت نے کیسی عجیب بات فرائی تھی میں نے عمر میں عرض کی تھی کہ اولا دچھوٹی ہو' نا ہالغ ہو' ناسجھ ہو' باپ کا رویہ سب کے ساتھ رعب

دا ررہنا چاہئے' اور ماں کا روبہ نرم رہنا چاہئے' اولا دبالغ ہوجائے جوان ہوجائے برا بر کی کملانے گلے توباپ کا رویہ ا<sup>ن</sup>تائی نرم ہونا **چاہئ**ے اور ماں کا روبیہ کچھ سخت سا ہوتا چاہیے' انشاء اللہ اگر دونوں نے مل کرا ولا د کی تربیت بر اس طرح توجہ دی تو اولا د سنبھل جائے گی' اولا د کی تربیت ہوجائے گی'ا ولا د کی اصلاح ہوجائے گی ورنہ بہت پچپتا وا ہوگا'اس پر میں نے کی مثالیں پیش کی تھیں آپ حضرات کو یا د ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹیوں کی اولا د کے اور باپ کے درمیان تجاب ہونا چاہئے اور وہ تجاب کتنا مفید ہے کہ شرمساری کی طرف لے جاتا ہے' توبہ کرنے کی طرف لے جاتا ہے اور توبہ کرنے والا اس کھخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہواللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے' ہماری معاصرت کے اندر اللہ تعالی مناسبت اور محبت عطا فرمائے اور ہم سب مل کردین کا کام کریں اور ا پنے اکا ہر کی تعلیمات کی اشاعت میں لگیں' چھوٹا بننے میں ہوا فائدہ ہے بهت عافیت ہے اللہ تعالی خاکساری 'اکساری 'افتقاری وہ عاجزی وہ پستی جس کو تواضع کما گیا ہے یا اللہ اس دولت سے جارے اکابر کی برکت ہے محروم نہ فرما ہے گا 'تواضع کی دولت یا اللہ ہم سب کوا پنے فضل سے عطا فرمائے رکھے! وہ اسلام . کہ جس کے بارے میں کما گیا ہے کہ تکوار سے نہیں پھیلا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اخلاق دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے'

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکساری کے صدیا واقعات ہیں۔

ہمارے اکا پر ایک دو سرے کے اوپر فدا ہے قربان ہے یہ نہیں معلوم
ہو تا تھا کہ ان میں خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے اور ایبا فدائیت اور
شیدائیت کا تعلق تھا کہ آج بھی ماشاء اللہ بعض بزرگوں کے خدام مل کر
کام کررہے ہیں' اور مشورے کے ساتھ کام کررہے ہیں کی آرزو ہمارے
معرت کی تھی' کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا' فرمایا این عربی رحمتہ اللہ علیہ کی
مختین میرے معزت فرماتے ہیں ان کے دور کے لئے تھی اور میرے معزت
کی تحقیق اس دور کے لئے ہے' اب دور آپس میں ملا قات و مجالست کا ہے
ورنہ اگر منتشر رہے اور اگر الگ الگ رہے تو الگ الگ ہے جا کیں گے
اور کسی بیری چیز کا مقابلہ نہیں کرسکیں گے۔

#### ایک رہواور نیک رہو

یا در کھئے! حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو خلجان تھا اور بے صد خلجان تھا کہ موجودہ دور میں امت اسلامیہ کے اندر کیا صورت ہو کہ یہ امت اہتلاء اور آزمائش سے چھٹکا را پائے 'حضرت اقدس تھانوی رحمتہ اللہ علیہ شاہرہ سے بیٹے ہوئے تھانہ بھون آرہے تھے کمپنی کی گاڑی اس زمانے میں شاہرہ ہوئے تھانہ بھون آرہے تھے کمپنی کی گاڑی اس زمانے میں

چکتی تھی گا ڑی میں دوویما تی آپس میں با تنیں کررہے تھے اور مسلما نوں کے اختلافات اور مسلمانوں کی بریثانیوں کا ذکر کررہے تھے' ایک بدی عمر کا دنیهاتی جو سمجھدا ر معلوم ہو آ تھا کہ وہ خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں س رہا تھا جب اس کا اسٹیش آیا جمال گاؤں میں اس نے اترنا تھا 'تواس نے ا محتے وقت ان سے کما سورو! مارے ہال دیمات میں پیار سے کتے ہیں سَورو! یه گالی نمیں ہے' سَورو! میری بھی ایک بات یا در کھنا! اس وفت تک تم كامياب نهيں ہوسكتے جب تك كه ايك نه ہوجاؤ ' نيك نه ہوجاؤ ' حضرت تعانوی رحتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گاؤں والوں کی باتیں سنتا رہا' میرے دل کی پریشانی دور ہوگئی اور میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ است کا مزاج په ہونا چاہیئے که بھئی ایک رہوا ور نیک رہوا ور فرمایا دونوں میں تلا زم ہے' جب ایک رہو گے انشاء اللہ نیک بھی ہوجاؤ گے اگر نیک بننے کی کوشش کرد محے تو انشاء اللہ ایک تمہارا ہوجائے گا 'کیبی عجیب بات فرما کی اینا مسلک چھوڑو مت دو سرے کا مسلک چھیڑو مت۔

### حضرت تھانوی کی تین مجلسوں کا خلاصہ

حضرت کی تین مجلول کا به ظامه ب مملی مجل کا ظامه که ایک راه اور نیک راد و سری مجلس کا ظلامه اینا مسلک چمو ژومت دو سرے کا مسلک چمیزومت

اور تیسری مجلس کا خلاصه سن لیجیخ الله کی رضا چاہے چاہے گھریس رضائی نہ ہو'ا لٹد کی رضا چاہئے جاہے گھر میں رضائی نہ ہو' یک سوئی مطلوب ہے چاہے گھریں سوئی نہ ہو'اور خود رائی رائی کے برابرنہ ہو'ارے بھائی اگر ا کا پر میں سے کوئی نہ ملے تو میرے معرت فرماتے ہیں ا صاغرا ور اطفال میں رہ کر بھی اینے حالات سے بے خبرمت رہو' اپنی اصلاح سے بے خبرمت رہو' چھوٹوں کے حالات سامنے رکھ کرا بی جانچ پڑتال کرتے رہویہ حضرت کی تین مجلسوں کا خلاصہ ہے' ایک رہو نیک رہو' اپنا مسلک چھوڑو مت دو سرے کا مسلک چیٹرو مت اور اس میں بدی عافیت ہے اللہ کی رضا جاہئے دیکھتے کیسی ا خلاص کی تعلیم دی ہے جا ہے گھریس رضائی نہ ہو یکسوئی مطلوب ہے جاہے گھر میں سوئی نہ ہو اور خود رائی رائی کے برا برنہ ہو' اپنی رائے منا دو' ضا بطے کا کسی کو برا بنا کر اگر کسی مصلحت کی وجہ سے نہ کمہ سکو تومت کمو کہ تم میرے بوے ہو مت کمو کہ یہ میرا پیرے شخ ہے بلکہ دوست کہ

کرا چی میں ایک نوجوان ہیں بندے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے گھر والے آنے نہیں دیتے تھے جب وہ کتے تھے کہ میں سکھر جاؤں گا تو وہ فورا "
سمجھ جاتے تھے کہ بھائی یہ تو پیر کے پاس جائے گا تواس نے جھے ذکر کیا کہ الحمد لللہ نہ جھی پر قرض ہے نہ مرض ہے نہ کی بات کا حرج ہے ایام رخصت میں ایام تعطیلات میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں گھروالے اجازت نہیں

دیے میں نے کما کہ تم کیا گئے ہواس نے کما کہ میں تو آپ کا نام لے کے کتا
ہوں کہ میں ان کے پاس جاؤں گا' میں نے کما بالکل غلطی کرتے ہو تم مت
کو شخ' تم مت کو پیرمت کو استاذ تم یہ کو کہ میں اپنے دوست کے پاس
جانا چاہتا ہوں' میں اپنے کلاس فیلو کے پاس جانا چاہتا ہوں' ہم جماعت کے
پاس جانا چاہتا ہوں' اپنے کمی یا رکے پاس جانا چاہتا ہوں' اس نے ایسے
میں کما' اس کے گمروالوں نے کما کہ جاؤا جازت ہے' ارے بھائی وقت
وقت کی کچھ بولیاں بھی ہوتی ہیں ہر پچاس سال کے بعد اردو کے اندر تبدیلی
آجاتی ہے' رائح الوقت بولی بولوا جازت ما گواپنے دوست کے لئے' تمارا

دوستی کے لا کق

جب میں نے حضرت سے کما کہ کس سے دوستی رکمی جائے ، حضرت نے فرما یا کہ تم میہ سوال کررہے ہو؟ میں اس وقت نابالغ تھا فرما یا جس کو میرے جیسا شیخ مل جائے اسے کسی دوست کی ضرورت ہے؟ اور حضرت مسیح الاحتہ نے فرما یا میرے بیا رے حضرت نے فرما یا کہ بس ہم دو دوستوں کے قائل ہیں مردا نہ دوستی شیخ کے ساتھ ' زنا نہ دوستی اپنی ہوی کے ساتھ ' زنا نہ دوستی اپنی ہوی کے ساتھ ' لذا تم مت کو کہ شیخ ہے مت کمو کہ پیرہے بلکہ کمو دوست ہے

اپنا کام نکالو نیک رہو اور ایک رہو' اپنا مسلک چھوڑو مت دوسرے کا مسلک چیڑو مت' اللہ کی رضا چاہے چاہے گھریس رضائی نہ ہو' کیسوئی مطلوب ہے چاہے گھریس سوئی نہ ہو' اور فرمایا خود رائی رائی کے برابرنہ ہو' اس خود رائی کے خاتے کے لئے اپنی ذاتی تجاویز جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے اور منفعت کی بجائے ہم معزت میں جٹلا ہوتے ہیں کسی اللہ والے کے قدموں میں اینے آپ کویا مال کراؤ

كيا عجيب بات فرمائي كيا عجيب بات فرما كي مولانا روم "

قال رابگذار مرد طال شو پیش مرد کالجے پامال شو

قیل و قال چھوڑو ہا تیں بنانا چھوڑ دو کام کے آدی ہوا ور کسی شخ کامل کے قدموں میں اپنے آپ کو روندوا دو'اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توثیق عطا فرمائیں۔

والخركعوانااك إلكمكللبوك إلعكمين

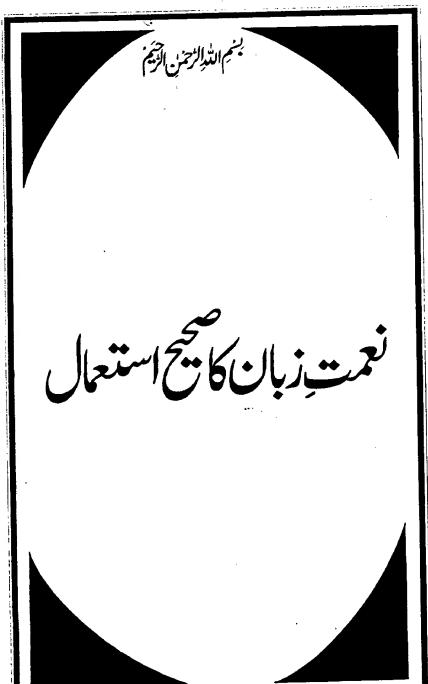

# نَحْمَنُهُ وَنُصَلِىٰ وَنُسَلِمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ قَالَ النّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيه وَسُلَم مَن صَعَمْت نَجًا

توفیق النی اپنے مرشد پاک کی برکت سے آج دو سری بار آپ کے علم و عمل کے مرکز میں اور خدا کے مبارک گھر معجد میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔

## مسجدی حا ضری اور تعلق

معجد کی طویل حاضری آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو محبوب علی آپ صلی الله علیه وسلم کو محبوب علی آب صلی الله علیه وسلم کی آکثر و بیشتر نشستیں مسجد میں رہتی تعین آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری امت میں متق وہ ہیں جو مسجد کے کھونٹے ہیں ایعنی میری امت میں سے جو اپنے اندر تقویٰ کی دولت رکھتے ہیں ان کا دل مسجد میں گنا ہے۔

انسان چوہیں تھنے مجد میں نہیں رہ سکتا لیکن اگر کوئی مومن چوہیں تھنے مسجد کی حاضری کا ثواب اور نسیلت حاصل کرنا چاہتا ہے توکیا

کرے' میرے حضرت نے اس کا ایک عجیب نسخہ تعلیم فرمایا ' یا نچ وقت نما ز کے لئے تو مجد جانا ہو آ ہی ہے ' نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ضروریات کیلئے باہر آتے ہوئے اللہ تعالی سے عرض کرے کہ یا اللہ! جی تو چا ہتا ہے کہ ہمہ وقت معجد میں ہی رہوں آپ کے دربار میں رہوں لیکن کیا کروں ضروریات ساتھ گئی ہوئی ہیں اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا تھم بھی آپ ہی نے دیا ہے ان کو بورا کرنے کیلئے آپ ہی کے عکم سے با ہرجا رہا ہوں' کیجئے جتنی دیر نما زکے لئے معجد میں رہا **حلیقہ** معجد میں تھا اور جب اس نیت سے اور اللہ تعالیٰ ہے اس وعدے کے ساتھ با ہر گیا تو تھما "مبحد میں ہے دکان پر بیٹھا ہے تومسجد میں ہے مکان پر بیوی بچوں کے ساتھ ہے۔ تومسجد میں ہے'اینے کام کاج میں معروف ہے تومعد میں ہے' حقیقة اورجسما "تو معجد میں نہیں لیکن حکما "' روحا" اور قلبا"مسجد میں ہے' سجان اللہ عجیب ننخه عطا فرہا گئے۔

مومن کا تعلق ہمہ وقتی معجد کے ساتھ ہونا چاہئے اللہ کے کھرسے تعلق ہو ڑنا اللہ سے تعلق ہونا والے سے تعلق ہے ' جو ڑنا اللہ سے تعلق ہونا اللہ کا جیب نے ہے ' اللہ تعالیٰ قوہمہ وقتی معجد کی حاضری کا بیان نے تعلق مع اللہ کا عجیب نے ہے ' اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما کیں۔

#### زبان کی حفاظت

توفق اللی سے معجد کی اس حاضری میں آپ کے سامنے حدیث پر حی حمی من صمت نجاجو خاموش رہا نجات یا گیا 'حن تعالیٰ کی بری عظیم نعت جے زبان کہتے ہیں حق تعالیٰ اس کے غلط استعال سے ہم سب کو بچالیں۔ حضور اکرم صلی الله علیه وملم کی مجلس شریف میں دو عورتوں کا ذکر آیا ا یک بہت نما زیں پڑھتی تھی نفلی روزے بھی رکھتی تھی نفلی صد قات بھی کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنمی ہے اکسی محانی نے دو سری عورت کا ذکر کیا جو آکیدی اعمال کے علاوہ نہ زیا دہ نوا فل پر حتی تھی نہ نغلی روزے رکھتی تھی نہ زیا وہ صدقہ خیرات کرتی تھی بلکہ پنیرے کلزے وغیرہ کسی مستحق کو دے دین تھی لیکن یہ خوبی تھی کہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایزا نہ دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے'ا وراصل بات یم ہے کہ ہم سے محلوق خدا کو تکلیف نہ پنچے۔ آپ صلی الله علیه وسلم سے بوجھا گیا من المسلم؟ مسلمان سے کتے ہیں؟ کہ ہم تواینی زبان میں «مسلمان» کہتے ہیں اور مسلمان تو تضیعہ کا صیغہ ہے لیعنی ڈیل مسلم' اصل لفظ تومسلم ہے 'خیربعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں' جو مختلف زبانوں میں رائج ہوجاتی ہیں ا ور اسی اعتبار سے صحبی جاتی ہیں 'مسلم کے کتے ہیں؟ آپ نے فرایا العسلم من سلم العسلمون من لسانہ ویدہ'

دیکھومسلمان کا مل وہ ہے اچھا عمدہ برھیا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دو سرے مسلمانوں کی حفاظت حاصل ہو' دو سرے مسلمانوں کو سلامتی حاصل ہو' دو سرے مسلمان مامون رہیں' جفوظ رہیں مسلمانوں کو سلامتی حاصل ہو' دو سرے مسلمان مامون رہیں' جفوظ رہیں لینی نہ زبان سے کسی کی دل آزاری کرتا ہو اور نہ ہاتھ کا غلط استعال کرتا ہو۔

## زبان ایک قابل قدر نعمت ہے

زبان بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعت ہے اگر وجود انسان کے اندر
آپ خور کریں بلا شک وشیہ سرے لے کر پیر تک سب سے زیا دہ عظیم نعت
زبان ہے یہ ترجمان قلب بھی ہے یہ آپ کے دل کی نما کندہ بھی ہے آپ
کے قلب کی سفیر بھی ہے اور بجیب چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی آپ بھتی
جا بیں اس کے ذریعہ نکیاں کما سختے ہیں اور آ ثرت کے لئے نکیوں کے
بوے برے نزا نے جع کرسکتے ہیں سر سے لے کر پیر تک جم کے اندر کوئی
دو سرا عضو نہیں جس سے اتن نکیاں آپ کما سکیں 'یہ بزے کمال کی چیز اللہ
پاک نے عطا فرمائی ہے 'جیب وغریب نعت ہے۔

اور دیکھو! اس کو برامت کما کرو' بلکہ اس سے اچھے کام لیا کرو میرے معرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ زبان کی ندمت ہی میں مشخول رہتے

بیں ارب بھائی زبان کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ یہ تو قابل خدمت جب ہو
جب غلط باتوں میں مشغول ہو' اور اس کا استعال بھی اختیاری ہے غیر
اختیاری نہیں جس طرح آپ جا بیں گے یہ اس طرح چلے گی' اور آپ ندکر
بیں اور یہ مونث ہے اور ظا ہریات ہے کہ مونٹ ندکر کا کمنا مانے گی؟ یا ذکر
مونٹ کا کمنا مانے گا؟ بھئ! زبان تو مونٹ ہے اور انسان خود یہ ذکر ہے'
اور کمنا کون کس کا مانے گا؟ ظا جرہے کہ مونٹ ندکر کا کمنا مانے گی تو جس
طرح آپ کیس کے اس طرح چلے گی۔

اس کا غلط استعال بھی بہت ہورہا ہے اللہ تعالی معاف فرمائے اس کا غلط استعال اس قدر ہے فی زما نا توبہ توبہ اس کی بڑی لبی تفسیل ہے اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہ مفکر اسلام حصرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ کم لکھا ہے اگر اس دور کے اعمال ان کے سامنے ہوتے تو نہ معلوم کتا لکھتے؟ منھاج العابدين الاربعین الموشد مامنے ہوتے تو نہ معلوم کتا لکھتے؟ منھاج العابدین الاربعین الموشد الامین اور ان کی سب سے بڑی کتاب احیاء العلوم کو اگر آپ دیکھیں تو زبان پر بہت کچھ لکھا ہے معلوم ایبا ہوتا ہے کہ ذات باری تعالی نے اس کے مقاصد ان پر کھول دیے کہ اس سے کتنے فسادات برپا ہوتے ہیں! توبہ! کے مقاصد ان پر کھول دیے کہ اس سے کتنے فسادات برپا ہوتے ہیں! توبہ! توب! توب! توب! توبا ہوتے ہیں! توبا توبا کانا 'غلط شعرو شاعری کا ہے سے ہوتی ہے؟ پیروں سے؟ ہا تھوں سے؟ نیارات سے کتابے سے ہوتی ہے؟ پیروں سے؟ ہا تھوں سے؟ نیاران سے۔

#### گانا سننے کا نقصان

حدیث شریف میں ہے کہ گانا ہجانا دل میں نفاق کی نشودنما ایے کر آ
ہے جیسے پانی کھیتی کو اگا تا ہے اور اسے پروان پڑھا تا ہے۔ توبہ! توبہ! گانا
گانے سے اور گانا سننے سے آدی میں نفاق بیدا ہوجا تا ہے کہ ایمان کے
اندر کھوٹ پیدا ہوجا تا ہے میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بات
پیش کروں کہ اول توبہ گانا گانے سے اور گانا سننے سے ایمان میں کفر آجا تا
ہے لیمن کفر کے قریب ہوجا تا ہے توبہ! توبہ! ہے حد نقصان ہوتا ہے ایمان
کی جڑیں نکل جاتی ہیں۔

## دین اور مال کی بربادی کے ذرائع

حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ایمان کا نقصان کرنا ہو کسی شاعر کی صحبت اختیا رکرلے اور جس نے اپنی دنیا برباد کرنی ہو حکیم کی صحبت اختیا رکرے ہر شاعرا بیا نہیں ہو تا کین اکثرا لیے ہی ہوتے ہیں' جو شعراء اللہ کے مقبول ہیں جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمته الله علیه' حافظ شیرا زی رحمته الله علیه' شخ سعدی رحمته الله علیه رومی ہند حضرت خوا جہ صاحب رحمته الله علیه ان حضرات کا کلام' الله علیه رومی ہند حضرت خوا جہ صاحب رحمته الله علیه ان حضرات کا کلام'

عارقانہ کلام ہے اور انہوں نے بزرگوں کے ارشادات کو' فرمودات کو' لمفوظات کو' نصائح کو سمیٹ کربہت ساری چیزوں کو مخضرالفاظ میں اینے منظوم کلام میں پیش کیا ہے اور ہرشاعر کی ندمت نہیں لیکن زیا وہ ترغلط بیانی كرنے والے اور مبالغہ كرنے والے ہوتے ہيں'اى طرح سے لوگ عكماء کے پاس اپنی دنیا برباد کرلیتے ہیں' ہرونت ان کے پاس قوت باہ کی باتیں ہیں' مفرحات کی ہاتیں ہوتی ہیں' مقویات کی باتیں ہوتی ہیں' کشتول کی إتين موتى بي محضرت فرما يا كرتے تھے كه خيره جات الله تعالى كى نعت بي کین ہیں ا مراء کے چو خیلے' اور یہ بھی فرمایا کہ لوگ خمیروں کے ذریعہ حافظہ چاہتے ہیں عمیروں سے کمال حافظہ بیدا ہو تا ہے؟ حافظہ بیدا ہو تا ہے تعویٰ سے .... میرے حضرت فرما یا کرتے تھے کہ تقویٰ سے تقویت حاصل کرو وہ الله كالمعبول جلال آباد كا بادشاه كه حمياكه تفوي سے تقويت حاصل كروم کماں سے قوت حاصل کرنا جا ہے ہو؟ وہ قوت آپ کو حاصل ہوگی تو تقویٰ سے حاصل ہوگی اور اللہ کے خوف سے حاصل ہوگی مگنا ہوں کو چھو ڑنے ہے حاصل ہوگی'اب دیکھئے زبان کا کتنا برا گناہ ہے؟ توبہ! توبہ! گانا گانا اور پراس گانے کو اینے کانوں سے سنتا یا اللہ توبہ! دل کا کیا ہے گا؟ یہ مرکز تجلیات ہے' یہ مرکز نور ہے' مرکز ہذا یت ہے' اعمال کا یہ مرکز ہے اس کا کیا ہے گا؟ کیے کیے روگ اس کے اندر پریا ہوجائیں گے؟ تو اللہ کے بندے ا پنے اوپر رحم کرجوا پناخیرخوا ہ نہیں وہ دو سرے کا خیرخوا ہ کیسے ہو سکتا ہے؟

#### جھوٹ کا گناہ

اور اس سے جموث بولتے ہیں' اور آج کے دور میں جموث بولنا فن سمجما جاتا ہے' یہ ہے ایمانی کی بات ہے' بعض تاجریہ کہتے ہیں اور بے ا بمانی کی بات کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے تجارت نہیں چکتی' یہ بات غلا ہے اگر انہوں نے ایبا کہا ہے تووہ اینے ایمان کی تجدید کریں 'کیبی گندی بات زبان پر لاتے ہیں' ایمان کو تم نے کتنے سو کلو میٹر پیچیے چھوڑ دیا ایس گندی بات کے بغیر جموٹ کا کاروبار نہیں چاتا'آیئے میرے ساتھ چلئے میں لا کھول تجارتیں آپ کو د کھا سکتا ہول جو سچائی پر چل رہی ہیں' اگر ایبانہ ہو آ او قیامت قائم ہوجاتی' کے کی برکت سے تو دنیا قائم ہے' سے قیامت تک رہیں گے 'کونوامع الصادقین فرمایا گیاہے چوں کے ساتھ رہو 'معلوم ہوا کہ پچوں کا وجود ہے' سچائی کا وجود ہے' سچائی سے کام چل رہا ہے' تم بے ا بمانی کی بات کرتے ہو کہ جھوٹ کے بغیر کا روبار نہیں چانا' اللہ کے متبولوں کے پاس آؤا ورانی فٹنگ بھرہے کراؤ'اللہ کے مقبولوں کی صحبت کی ضرورت ہے 'گا ڑی تمہاری خراب ہوجاتی ہے ' تو آٹوشاپ لے جاتے ہو ٹھیک کرانے کے لئے بمبھی ایمان کی گاڑی کا بھی تم نے خیال کیا ہے کہ کتنی گر چکی ہے؟ تمها رے ذہن میں میہ بات آئی ہے ایمانی کی کہ جھوٹ کے بغیر

کاروبار نہیں چلے گا توبہ! توبہ! میرے عزیز! تواپنے ایمان کی تجدید کرلے
اس میں خیرہ ' پچوں کی برکت سے رزق ملتا ہے آزما کردیکھ لو 'وا تعات
منانے کا موقع نہیں ہے ورنہ میرے سامنے اپی آ کھوں دیکھے وا تعات بھی
موجود ہیں کہ ہمارے شہر سے جھوٹے مٹ گئے ' آج پوری منڈی کے اندر
سچائی سے کام کرنے والے ہیں اور جوان کو مطعون کرتے ہے ' طعنے دیتے
تھے ' نام و نثان نہیں رہا ان طعنے دینے والوں کا ' اور وہ پچا رے مسکین جو
سچائی کے ساتھ اپنا روزگار کرتے تھے آج الحدیثہ وہاں کی تجارت پر غالب
ہیں' روزی رساں میرا اللہ ہے ' وہ را زق ہے۔

رزق مقوم ہے' رزق مل کررہے گا'جس طرح موت آکر رہے گا' روزی مل کررہے گا'یہ توکوئی مئلہ نہیں' میں آپ سے قتم کھا کر کہتا ہوں میری بات پر اعتبار کرنا' اور قتم سے بڑھ کر اعتاد بڑھانے کا کوئی ذریعہ نہیں' یہ روزی کا مئلہ کوئی مئلہ نہیں' اصل مئلہ ہے تعلق مع اللہ کا جس نے ہمیں پیدا کیا' جس نے ہمیں ایمان دیا' جس نے ہمیں انسان بنایا' جس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا' آج ہما را تعلق اس کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہیا جڑا ہوا ہے؟ اس بات کی قکر کرو' روزی تومل کررہے گی۔

مجدد تمانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی الٹا لئک جائے اور ہزار والی شیعے لے لے جس میں ایک ہزار دانے ہوں اور بوں کے یا اللہ روزی نہ دے 'یا اللہ روزی نہ دے 'یا اللہ روزی نہ دے ' روزی کھر بھی مل کر

رہے گی' یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے' جس طرح موت کا آنا یقینی ہے روزی کا ملنا

بھی یقینی ہے' لیکن جائز امور میں دنیا کے اندر آپ کو قناعت کا درجہ بھی
افتیا رکرنا چاہئے' دین میں قناعت نہیں ہے' مباحات کے اندر قناعت ہونی
چاہئے' تقلیل ہونی چاہئے' ہما رے ہاں بالکل ترک مباحات نہیں ہے' فدا

کے لئے کچھ سوچو تو سمی کہ ایما مسئلہ کہ جو چیز مل کررہے گی' اس کے لئے
مارے مارے پھرتے ہو' ارے! مارے مارے پھرو تو اپنے ایمان کو پچانے
کے لئے' تعلق مع اللہ کے لئے' تعلق مع اللہ یعنی جس مولی نے تم کو پیدا کیا
ہے اس کے ماخھ تعلق جو ڈنا فرض ہے' ہم نقل میں گفتگو نہیں کررہے آپ
کے سامنے فرض میں گفتگو کررہے ہیں ہم ایک فریضے کی انجام دہی کی طرف
آپ کو متوجہ کررہے ہیں الذا زبان کی حفاظت کرو۔

مایلفظ من قول الا لدیہ دقیب عتید دیکھ تیری زبان سے الفاظ نہیں نگلتے لیکن ان الفاظ کو نوٹ کرنے والا تگران موجود ہے' اس بات کو سوچ لے!

یہ بھی فکر ہونا چاہئے کہ زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں ہے ان کے
پندیدہ ہیں یا نہیں؟ جھوٹ بول رہا ہے ' دانستہ جھوٹ بول رہا ہے ' حدیث
شریف میں آتا ہے آقائے نامدا رصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا 'جب
آدمی جھوٹ بولٹا ہے تو رحمت و برکت کے فرشتے ایک میل دور چلے جاتے
ہیں 'کا ہے ہے ؟ جھوٹ کی بدبو ہے ' وہ ہما را پرانا میل جس کو علائے حدیث

نے ہٹایا ہے وہ تقریبا" دو کلو بیٹر کے برابرہ اس قدربدہو ہوتی ہے 'اس قدربدہو ہوتی ہے کہ ملا فکھا س بدہو کے آگے تھرتے نہیں فرشتے جو بندے کے پاس اللہ کی رحمت ہیں اور برکت ہیں یا در کھئے اگر وہ نقصان سے پچالے 'انعامات سے نوا زے تو کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو مورد رحمت بنالیا 'رحمت وارد فرمائی 'اور اگر ایسے بن مجئے کہ انعامات سے محردی ہوگی فریر کرت سے محروی ہوگی تو پھرانسان لعنت زدہ ہوتا جاتا ہے جب رحمت نہیں ہوتی تو پھرلعنت ہوتی ہے توبہ توبہ اس قدر نقفن اور بدہو ہے محموث کے اندر'اورروزی کی برکت جاتی رہتی ہے جھوٹ بولنے ہے۔

اللہ تعالی نے تجھے دکان دی ہے یا اچھی ملازمت دی' اچھا ذراید معاش عطا فرمایا' ارے پھراپنی روزی کے اڈے پر جھوٹ بولٹا ہے توب! توبہ بھوکہ عبادت گاہ ہے یا در کھنا میرے حضرت فرماتے تھے کہ ملازم کی طلازمت گاہ اس کے لئے عبادت گاہ ہے' تا جری تجارت گاہ اس کے لئے عبادت گاہ کو مخصر کرکے رکھ دیا صرف معجد میں' یہ عبادت گاہ ہے' آپ نے عبادت گاہ کو مخصر کرکے رکھ دیا صرف معجد میں' یہ مدرسہ بھی عبادت گاہ ہے' مسلم کی تجارت گاہ بھی عبادت گاہ ہے' مسلم کی تجارت گاہ بھی عبادت گاہ ہے' مسلمان کی جو ملازمت گاہ ہے' اس کے لئے وہ بھی عبادت گاہ ہے' مسلمان کی زندگی دیکھیں' دن رات کی زندگی عبادت گاہ بین' اگر آپ مسلمان کی زندگی دیکھیں' دن رات کی زندگی عبادت گاہ ہیں' اگر آپ مسلمان کی زندگی دیکھیں' دن رات کی زندگی عبادت گاہوں میں ہے' مدرسہ میں پڑھنے آیا' پڑھانے آیا' عبادت گاہ میں آیا ہے۔

یماں پر حاضر ہوا عبادت گاہ میں ہے 'نسب طلال کے لئے دکان پر گیا عبادت گاہ میں ہے 'نسب طلال کے لئے دکان پر گیا عبادت گاہ میں ہے ' ملا زم ملا زمت پر گیا ' عبادت گاہ میں گیا ' جم کا حق ادا کرنے کے لئے مکان پر گیا ' بستر پر لیٹا تو کمال ہے؟ عبادت گاہ میں ہے ' بظا ہر یہ آ رام گاہ ہے لیکن دراصل عبادت گاہ میں ہے اللہ کے دین کے لئے سفر کردہا گاہ ہے ' مومن ہروقت عبادت گاہ میں ہے اللہ کے دین کے لئے سفر کردہا ہے بیجان اللہ اس کا چلنا پھرنا سب عبادت گاہ میں ہے۔

زبان کی احتیاط ہے حد ضروری ہے درنہ زبان کی ہے احتیاطی ہے تو ہہ تو بہ!انسان بعض دفعہ ہالکل ہے ایمان اور کا فرتک ہوجا تا ہے۔

غيبت و چغلی

میاں یوی کے تعلقات اگر جُڑتے ہیں تو ذبان کی ہے احتیاطی سے جُڑتے ہیں 'یہ مانی ہوئی بات ہے یماں تک نوبت آئی ہے کہ گر برباد ہوجا تا ہے' خدا کرے بھی کسی کے ہاں ایسا نہ ہو' طلاق سے عرش اللی بال جا تا ہے' اگر کسی سے یہ غلطی ہوگئی ہے' اللہ کے مقبولوں سے معلوم کرے اس کی ظلمت کیے مثانی ہے؟ وہ بتلا کیں گے اس کا تریاق' آئندہ کے لئے عرم کرلے زبان کی حفاظت کا آئندہ ایسا نہیں ہونے دوں گا اگر ایسا ہوا تو برا کرلے ذبان کی حفاظت کا آئندہ ایسا نہیں ہونے دوں گا اگر ایسا ہوا تو برا ہوگا' غیبت میں اگر لڑانے کی نیت کرلی جائے تو چغلی بن جاتی ہے' زبان

چلائی کام کے لئے؟ آکہ دو مسلمان لڑیں وبد! توبد! ارے بھائی تم لڑانے والے ہو؟ توڑنے والے ہو؟ یا جوڑنے والے ہو؟ اپنا فریضہ پہلے معلوم کرو اس امت کا فریضہ کیا ہے؟ توڑنے کا ہے یا جوڑنے کا ہے؟ جوڑنے کا ہے..... تو پھرتم کیوں الٹ کام کرنے گئے۔

مدیث شریف میں آیا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا' محدثین فرماتے ہیں کہ دو زخ میں اس چفل خوری کی سزایا نے کے بعد جائے گا 'العمافلالله کوئی دوزخ کو اور دوزخ کی مزا کے عذاب کو برداشت کرسکتا ہے توبہ! توبہ! اس قدر خطرناک عذاب ہے' ایک سیکنڈ کے لئے بندہ دیکمنا بھی گوا را نہیں کرسکتا عذا ہوں کی ہم میں سہا رنہیں 'حضرت تھا نوی رحمتہ الله عليه في ارشاد فرمايا جاريائي سے بھائس لگ جاتى ہے يا كوئى تھوكر لگ جاتی ہے تواس تکلیف کی سمار نہیں' عذاب نار کو کون بردا شت کر سکے گا؟ ا الى توبه! الى توبه! فرما يا كرتے تنے "محموثا مند بدى بات ميں اللہ ہے عرض كرما مول يا الله عذابول كى سهار نهيس ہے مهراني كرما ابل جنت كى صف نعال میں جگہ عطا فرہا " یہ بہانہ ہے ورنہ جنت میں وہاں جوتے نہیں ہوں کے'نہ وہاں جو تیوں کی ضرورت ہوگی' جو تیوں کی ضرورت تو وہاں ہے جمال پیر میں کچھ گندگی لگنے کا خطرہ ہو'جب تمها رے پیر کو تکلیف نہیں بنیے گی تو جو تیوں کی ضرورت نہیں تو یہ کیوں کہا ؟ کہ صف نعال میں جگہ عطا فرہا ؟ اس لئے ماکہ عذاب نارے تو حفاظت ہوجائے۔

چغل خوری توبہ! توبہ! مسلمانوں کو آپس میں لڑا نا حید اس میں ہے' بغض اس میں ہے' غیبت اس میں ہے' مسلمانوں کے اندر توڑیپدا کرنا بجائے جو ڑ کے تو تو ڑ کا گناہ اور تو ڑ کی معصیت چغل خوری کے گناہ کے علاوہ ہے' اور غیبت انتا خطرناک گنا ہ ہے کہ محایہ کرا م مجلس شریف میں حاضرہاش تھے موجود تھے اپ نے بوجھاتم جانتے ہو فیبت کے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے خود **یوجیا' محابہ نے عرض کیا اللّٰہاعلمو رسولہا**للہ اور اس کا ر سول سب سے بهتر جانتے ہیں اور سب سے زیا وہ جانتے ہیں یہ کمال اوب کی بات ہے'محابہ جیسا کوئی ہا ا دب نظر نہیں آ تا' آپ نے فرمایا کہ ''غیبت ا ہے کتے ہیں کہ کمی کا ایسے طور پر ذکر کرنا کہ جبوہ نے تواس کو ناگوا رہو اس سے معلوم ہوا کہ پس پشت ذکر کرنا اور لیکن آپ نے پس پشت کا لفظ استعال نہیں فرمایا 'کسی کا ایسے طور پر ذکر کرنا کہ جب وہ سنے توا سے ناگوا ر ہو'ا سے غیبت کتے ہیں 'کتنا جامع کلام ہے۔

سجان الله إكلام كى بلاغت اور جامعيت آب پرختم ہوگئ نبى اى صلى
الله عليه وسلم ميں الله تعالى نے بڑے بوے مضامين مخضر الفاظ ميں بيان
کرنے كا مجزہ ركھا ہوا ہے ، وہ دور بھى ايبا تھا ابوا لِحكم موجود تھا لينى
ابوجهل اس كو بردا بيضہ تھا اس بات كاكه بورے عرب ميں نه ميرے جيبا
كوكى فصيح ہے نه بليخ "كين جمال آپ كے كلمات اس نے سے تو بے آب ہو
كرده كيا " بظا برتو وہ مخالفت كر آتھا كين رات كو اس وقت تك نه سو آتھا

جب تک کہ آپ کی تلاوت نہ من لیتا 'اس کے بغیرا سے نیند نہیں آتی تھی قتمیں کھا کر کہتا تھا کہ یہ غیبی کلام ہے' خدا کی قتم! یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہوسکتا' اتنا اعتراف کفار میں بھی تھا' لیکن تحاسد نے برباد کردیا' اہل خاندان کو تحاسد نے برباد کردیا کہ نبوت و رسالت اور ا مامت ہر چیز آپ ہی کو کیوں نصیب ہوئی لیکن سے توزات باری تعالیٰ کی طرف سے عطاد تھی۔ عزیزان من! غیبت بهت خطرناک گناه ہے 'کتنا خطرناک ہے؟ آپ نے فرایا الغیبةاشدمن الزناب زناسے زیادہ برا ہے 'برکاری سے زیادہ سخت ہے 'کس لئے؟ توبہ! توبہ! کبھی بھی وہ حرکت کسی ہے بھی نہ ہواگر کسی ہے ہوجاتی ہے تو شرمندگی اس پر غالب آجاتی ہے' وہ جلدی شرمسا ر ہو تا ہے' نا دم ہوجا تا ہے اور توبہ کرلیتا ہے'لیکن اس غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی 'کیونکہ ا س کو ا حساس ہی نہیں کہ میں نے کوئی گنا ہ کیا

جالینوس سے کی نے پوچھا' سب سے خطرناک مرض کون سا ہے؟ شخ جالینوس نے اپنے شاگردوں کو دوران درس بتلایا' وہ لیکچردے رہے تھے کہ سب سے خطرناک مرض وہ ہے جس کا احساس نہ ہو' علیم جالینوس نے کہا مرض کتنا ہی خطرناک ہو' اگر احساس ہوجائے تو پھروہ مرض مرض نہیں رہتا اور قابو میں آجا آ ہے' ٹھیک ہوجا آ ہے یہاں بھی بی بات ہے کہ غیبت کا رذیلہ اور غیبت کا جو مرض ہے اس کا احساس نہیں ہو آ' جب احساس نہیں ہے تو بندہ توبہ بھی جلدی نہیں کرتا' محابہ نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہ بات کریں جو اس میں نہیں' یعنی یہ تووہ بات ہے جو واقعی اس میں موجود ہے' صرف اس کو نقل کیا گیا ہے' اس پر آپ نے فرمایا اگروہ بات کمی جو اس میں نہیں توبہ تھت ہے۔

ا باجی رحمته الله علیہ نے تین روا یوں کو طا کربیان فرمایا 'سجان الله! غیبت زنا سے زیادہ بری ہے' تھت غیبت سے زیادہ بری ہے' اور ایک روایت اور لائے تھے فرمایا اس کو شامل کرو' اور برگمانی تھت سے زیادہ بری ہے' توبہ! توبہ!

غیبت زنا سے زیا دہ بری ہے اور تهمت غیبت سے زیا دہ بری ہے اور برگمانی تهت سے بھی زیا دہ بری ہے۔

## بر گمانی وبد زبانی

جب بندہ کمی کی جانب سے برگمان ہو تا ہے حدیث شریف میں آتا ہے
کہ بدگمان ہونا یا بدگمانی کے کلمات زبان پر لانا 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ بید انتمائی جھوٹ ہے ' بید انتمائی جھوٹ ہے توبہ! توبہ!
اور گمان سے بہت بچنا چاہئے ' دو سرے کی جانب سے خیالات لانا 'اس سے
بہت بچنا چاہئے' دو آدی بات کررہے ہیں اور بیہ خواہ مخواہ خیالات لیکا رہا

ے کہ میرے یا رے میں مفتکو ہوری ہے 'بت بری بات ہے 'میرے عزیز! ا یہا مجھی مت سوچ' اس طرف ذہن نہ لے جا ورنہ تیرا نقصان ہوگا اور نہ تو کسی کے بارے میں سراغ لگا' اور یہ سراغ رسانی کا محکمہ شریعت نے حکومت کے حوالے کیا ہے 'عوام کے حوالے نہیں کیا 'عوام کوحق نہیں کہ كى كا مراغ لگائيں ، حكومت كوحق ديا ہے شريعت نے ، بے شك مملكت ك تقم ونت كے لئے اگر وہ يه معلوم كرنا جاہے كه كون كس حال ميں ہے؟كيا کررہا ہے؟ تو حکومت وقت کو اس کا حق ہے لیکن ہمیں بختس کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی حالت کا سراغ لگائیں' دیکھونہ بری حالت کا سراغ لگاؤنہ ا جھی حالت کا سراغ لگاؤ یہ آپ کا کام نہیں ہے، جن کا کام ہے ان کو سونپ دیا گیا ہے' آپ کو تو منع کیا گیا ہے کہ تم عجنس کے قصے میں اور کسی کے بھید کے قصے میں مت پڑو' اچھی حالت کا بھید نکالونہ بری حالت کا بھید نكالو

#### زبان کی نیکیاں

زبان کی حفاظت کیجئے' الی عجیب نعت ہے' الی عجیب و غریب نعت ہے کہ آپ اس سے بے شار نکیاں کما سکتے ہیں' اور نکیوں کے بڑے بڑے وخیرے اور خزانے آپ آخرت کے لئے جمع کر کتے ہیں' لیکن ..... اگر الی

ب احتیاطی برتی کہ جن بے احتیاطیوں میں سے دو چار عرض کی گئی ہیں' تو نقصان ہوگا' بعض دفعہ انسان خسر اللنیا والآخوۃ (دنیا اور آ خرت کا خسارہ) ہوجا تا ہے'اللہ تعالی معاف فرمائے۔

#### خاموشي

آپ اس زبان کے ذریعے کیا کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفا ری رضی اللہ عنہ ہے فرمایا ' اے ابو در میں مجھے دو ہاتیں بتلا ؤں' وہ دویا تیں بندے پر بردی ہلکی ہیں' کوئی ان کا بوجھ نہیں اور اگر عمل کرلے تومیزان عمل میں بہت بھا ری ہیں اور چاہئے بھی یمی کہ میزان عمل میں ہارے نیکیوں کے بلڑے کے اندرو زن بزھے' ابو ذر غفاری رضی اللہ عند تڑپ اٹھے' آپ بیان کرنے ہی والے تھے' اپنی طلب کا اظمار کیا کہ یا رسول الله! وه دو با تیں ضرور بتلا ہے' وه دو با تیں کون سی ہیں؟ جو انسان یر تو ہلکی ' نیکیوں کے پلڑے میں بہت بھاری ہیں' آپ نے فرمایا : بندے کی خوش ا خلاقی ا ور لمبا سکوت' بندے کی خوش ا خلاقی ا ور طول صمت آپ نے فرمایا یہ دو چیزیں ایمی ہیں کہ بندے کا اس کے کرنے پر کیا لگتا ہے' خوش اخلاقی میں طبیعت انسان کی جلتی ہے' اور لمبے سکوت میں کیا خرچ کرنا بڑا؟ کیا محنت کرنا پڑی؟ بلکہ تعب سے بولنے کی محنت اٹھانے سے اور مشقت

ا ٹھانے سے بچا' فرمایا سے دو باتیں ایس ہیں ابوذر! بندے پر بہت ہلی اور نکیوں والے پلڑے میں میزان عمل میں بہت بھاری ہیں' اللہ تعالیٰ ہمیں خوش اخلاقی کی توفیق عطا فرمائے۔

### خوش اخلاقی

میرے اباجی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے' اہل ایمان میں سب ہے بمترمومن وہ ہے جو خوش ا خلاق ہو اور خوش ا خلاقی کے اندر زبان کے استعال کا وخل بہت زیا دہ ہے' اس کو یا د رکھنا' اور جب یہ بگڑتی ہے تو ساری خوش ا خلاقی اور خا طریدا رات سب دھرے رہ جاتے ہیں' حضرت فرمایا کرتے تھے: اہل ایمان میں سب سے بمتر مومن وہ ہے جو خوش ا خلاق ہو' اور خوش اخلاق مومنین میں سب سے بہترمومن وہ ہے جس کا رویہ اینے بیوی بچوں کے ساتھ بھتر ہو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے میاں ہوی کے تعلقات بہت بہتر رہنا جا ہئیں'ا نشاءاللہ اس کا نتیجہ بہت عمر گی کے ساتھ آپ کو کمال نظر آئے گا؟ بچوں کی تربیت میں نظر آئے گا ' یچ بے ڈھکے ہوں کوئی سلقہ نہ ہو' کوئی شعور نہ ہو اور یہ بے ڈھٹکاین بہت زیادہ ہو تویہ علامت ہے اس بات کی کہ پچتیں فیصد' پچاس فیصد اور کہیں پچھتر فیصد میاں بیوی کے تعلقات مگڑے ہوئے ہیں 'ورنہ دونوں کے تعلقات بہتر ہوتے

اور بچوں کی تربیت کے لئے اپنے مربی کے مشورے سے کوئی حکمت عملی طے کر لیتے 'انثاء اللہ بچوں میں بگاڑنہ آیا' آج بھی اس کا موقع ہے' میرے حضرت شوہر کی بدا خلاقی پر فرمایا کرتے تھے کہ آج کے میاں' میاؤں ہیں میاؤں! اللہ تعالی معاف فرمائے۔

ایک عالم نے ابا جی ہے کہا ان کے بارے ہیں مجھے سب معلوم ہے کہ کون تھے 'ورتے وُرتے آپ معزات کے فا کدے کے لئے عرض کردہا ہوں اور آکہ مجھے بھی تھیمت رہے "ابا جی ہے کہا ایبا معلوم ہو آ ہے آپ مجھے نن مریدینا تا چاہتے ہیں "کہا توا دب ہے "ابا جی نے فرمایا : مولا تا!اگر ذن مریدینا تا چاہتے ہیں "کہا توا دب ہے "ابا جی نے فرمایا : مولا تا!اگر ذن مرید بن کر بھی گھر چل جائے تو بسا غنیمت ہے 'لیکن اس بات کو انہوں نن مرید بن کر بھی گھر چل جائے تو بسا غنیمت ہے 'لیکن اس بات کو انہوں نن مرید بن گھر بربا و ہوگیا 'پاکستان کے نو عمر عالم ہیں ان کا گھر بربا و ہوگیا اور انہوں نے یہ بات جمیس خود سنائی 'یہ بات مجھے ابا جی ہے نہیں پہنی بلکہ ان عالم صاحب نے یہ بات مجھے خود سنائی 'خط میں لکھی اب مجھ سے پوچھے ہیں اس کا حل کیا ہے ؟ ہیں 'اس کا حل کیا ہے ؟ میرے محبوب کی بات کی قدر نہ کی اور قدر شناس نہ نکلے 'اب مجھ سے پوچھے ہیں اس کا حل کیا ہے ؟ قدر نہ کی اور قدر شناس نہ نکلے 'اب مجھ سے پوچھے ہیں اس کا حل کیا ہے ؟

حضرت نے بدی کیمانہ اور مربیانہ بات فرمائی کہ زن مرید بن کر بھی کھر بہا رہے تو بہا غنیمت ہے اور حقیقت کی ہے آپ اپنے آپ کو سونا کرلیجے 'صاحب نبیت بنا لیجے 'اللہ کے مقبول کی تعلیم کی برکت سے اور

تربیت کے فیضان سے آپ اللہ کے ولی بن جائے پھردیکھتے گھریں انقلاب آیا ہے یا نہیں؟ انقلاب تبدیلی معظرہ اس بات کی کہ آپ اپ اندر تبدیلی لائیں۔

میرے حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی کہ اگر انسان گھر کی چار دور اور کے اندر معمولات کا اہتمام کرے احکام کی پابندی کرے اور معاصی کو بالکلیہ چھوڑ دے مج کو جلدی اٹھا کرے ، معمولات کی پابندی کرے نیا وہ کمنے سفنے کی نوبت نہیں آئے گی ، گھر میں انقلاب آجائے گا ، فرمایا : میری بات مان لو ، اب میں آخر میں کہتا ہوں حضرت نے فرمایا : کہ جھے تجربہ کار بڑھے کی تہیں بیشہ ضرورت محسوس ہوگی ، یہ فرما گئے میری بات مان لو ، میری ضرورت میرے تجربات کی ضرورت بیشہ محسوس ہوگی ، معمولات کی پابندی کرو جلدی اٹھو ، انشاء اللہ تعالی گھر میں ہوگی ، معمولات کی پابندی کرو ، ضبح کو جلدی اٹھو ، انشاء اللہ تعالی گھر میں افتلاب آجائے گا۔

گریں بگا ڑے کئی سب ہیں 'اس بگا ڑے اسباب میں ہے ابا جی ایک سب سب سب ہیں فرمایا کرتے تھے کہ صبح کی نما زکو خراب کرنا اور دیر ہے اٹھنا'
اس وجہ سے بھی گھر کی اصلاح میں تا خیر ہوتی ہے' آپ یقین جانیئے' تہجد کی نما زمانا کہ نقل ہے' آپ گھر میں تہجد پڑھنا شروع کرد یجئے' چند دن کے بعد ہی بیوی بچ متا ٹر ہوجاتے ہیں گھروالی بہت بیا رہے کہتی ہے کہ منا کے ابا بہت رات کو اٹھتے ہیں' رات کو عبادت کرتے ہیں' ٹرس کھانے گئی ہے'

وقت پر ناشتہ دینے لگتی ہے' ضروریات کا خیال کرنے لگتی ہے' ارے کہا سنا کچھ بھی نہیں' اپنے اخلاق کی حفاظت کرو' یا در کھو! اگر اخلاق کی حفاظت ہوگی تو وہ زبان کی حفاظت سے ہوگی' اخلاق کا تحفظ اگر ہوسکتا ہے تو وہ حفظ لسان سے ہوگا۔

یجیٰ ابن اکثم رحمتہ اللہ علیہ آمام بخاریؓ کے استاد ' خلیفہ ہارون الرشيد کے محل میں تھے' خلیفہ ہارون الرشید نے غلام سیا ہی سے پانی ما نگا' غلام نے بلیٹ کر کھا کیا لگا رکھا ہے یا غلام' یا غلام رات کو بھی چین نہیں لينے ديتے' خليفہ ہارون الرشيد اٹھے اور اٹھ کريانی پا' بجيٰ ابن اکشم پيہ ما جرا دیکھ رہے تھے' حضرت نے صبح کو کھا یا امیرالمومنین! آپ اپنے غلام کی بھی تو اصلاح کیجئے اس کو سدھاریئے' یعنی اتنا بے نگام کہ رات کو یا نی بھی نہیں دیا اور اس طرح جواب دیا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا 'اٹھ کر یانی لے لیا ' آپ کی تواضع کی بات ہے لیکن اس کو بھی توسدھا رہیئے ہارون الرشيد نے بڑا عارفانہ جواب ديا' حضرت ميں سب سمجھتا ہوں ميں جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس طرح اس کو سدھا رسکتا ہوں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہو تا کہ ہارون الرشید کے اخلاق متا ثر ہوجا ئیں گے اور اس کے م<del>نت</del>یج میں رعیت پر زیا وتی موجائے گی میں نہیں جا بتا کہ معمولی معمولی تکالیف کی بناء ير ميرے اخلاق متاثر ہوں' چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھوں اور اينے ا خلاق کو خرا ب کروں' عوام کے حقوق کو یا مال کروں' میں اس چیز کو گوار ا

نہیں کرتا' لنذا میں ان کو ان کی حالت پر چھوڑ کرا پنے اخلاق کی حفاظت کرتا ہوں' اگر میرے اخلاق خراب ہوگئے تو رعیت پریشان ہوجائے گ' کیسی عجیب بات فرمائی' ہمارے کئی بزرگوں نے اپنے مواعظ کے اندراس حکایت کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔

عزیزان من! زبان کی حفاظت کیجیئا ور زبان کے ذریعے جو معاصی کا صدور ہے' ان کو ترک کیجئے' جا ہے اس میں آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے' الله کے مقبولوں نے زبان کی حفاظت کے لئے بے حد کوشش کی ہے ، مجدو تقانوی رحمته الله علیه نے این مجوب خلیفہ خواجہ صاحب سے کما کہ چھ مینے تک شعر آپ کی زبان پر نہیں آنا جا ہے' اباجی فرمایا کرتے تھے دستی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی' وہ چھوٹا رومال جو جیب میں رکھتے ہیں ہاتھ یا ناک صاف کرنے کیلئے'ا باجی اس کو دستی فرما یا کرتے تھے فرما یا کہ میں نے خود دیکھا کہ دستی خواجہ صاحب کے ہاتھ میں ہے اور زبان کو پکڑا ہوا ہے اور وجہ یہ بیان کی کہ طبیعت کچھ ماکل ہورہی تھی اشعار کے گنگٹانے کی طرف کمیں شخ کے ارشاد کی خلاف ورزی نہ ہوجائے 'لنذا میں اس چھوٹے رومال سے زبان کو تھا ہے ہوئے ہوں کہ زبان سے کوئی شعرنہ نکل جائے ' ریکھا! کیے کیے اللہ کے مقبول ہوتے ہیں اپنے بردوں کی بات پر عمل کرنے والے

# زبان کی حفاظت کے دو گر

اب یہ مسلہ ہے کہ زبان کی حفاظت فرض ہے لیکن کس طرح کی جائے 'اگر آپ تھوڑی کی توجہ دیں تو مسلہ بالکل آسان ہے جتنے بھی اعمال ہمیں کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور جتنے بھی احکام کا ہمیں پابھ بنایا گیا ہے 'وہ سب اختیا ری ہیں ان میں کوئی غیرا ختیا ری نہیں ہیں دو با تیں اختیا رکنا ہیں 'معاصی ترک کرنے میں ہیں 'معاصی ترک کرنے کے بعد اور پھرچا ہے گنا ہوں کے ترک کرنے میں تکلیف ہو' بہت بری تکلیف کا تصور کرلو ویے تکلیف ہوگی نہیں لیکن انشاء اللہ اگر تکلیف آئی تو تواب پاؤگے' میرے حضرت نے فرمایا دو باتیں اختیا رکرلو' انشاء اللہ مطلوب درج کی حفظ لسان آپ کو حاصل ہوجائے اختیا رکرلو' انشاء اللہ مطلوب درج کی حفظ لسان آپ کو حاصل ہوجائے گئ زبان کی حفاظت جس درج کی چاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئ 'زبان کی حفاظت جس درج کی چاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئ 'زبان کی حفاظت جس درج کی جاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئ 'زبان کی حفاظت جس درج کی جاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئ 'زبان کی حفاظت جس درج کی جاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئ 'زبان کی حفاظت جس درج کی جاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئ 'زبان کی حفاظت جس درج کی جاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئی 'زبان کی حفاظت جس درج کی جاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئی 'زبان کی حفاظت جس درج کی جاہئے اس درج کی جاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئی 'زبان کی حفاظت جس درج کی جاہئے اس درج کی جاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئی 'زبان کی حفاظت جس درج کی جاہئے اس درج کی جاہئے اس درج کی حاصل ہوجائے گئی 'زبان کی حفاظت جس درج کی جاہئے اس درج کی جاہئے اس درج کی جاہئے اس درج کی حاصل ہو جائے گئی ان دوباتوں میں کہلی بات یہ ہو

# ذكركي كثرت

قرآن مجید کی حلاوت کی کثرت ذکر اللہ کی کثرت اور اچھے کلمات کی کثرت زبان پر جاری کروپس پہلی چیزیہ ہے کہ ذکر کو اختیا ر کرو علاوت بھی

اس میں آئی' کلمات طیبات بھی آگئے' آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہئے' ذکر کی کثرت ہونی چاہئے' اللہ تعالیٰ اس کی تونیق عطا فرمائے' خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی طبیعتیں ذکر اللہ سے مانوس ہیں' خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں' اہل قسمت ہیں جو ذکر کے عادی ہیں' اور کثرت ذکر کے عادی میں بڑے نعیب والے میں وہ اپنے درجات وہاں جا کردیکمیں گے۔ حدیث شریف میں آنا ہے: آقائے نامدار صلی الله علیه وسلم نے ا رشاد فرمایا : اہل جنت کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی 'کوئی صرت نہیں ہوگی' اگر حسرت ہوگی تو ان اوقات ہر ہوگی اور ان نشتوں ہر ہوگی کہ جن ا و قات میں اور جن نشستوں میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا' جب جنت کے درجات دیکھیں گے اس وقت خیال آئے گا کہ وہ وقت جو ہم بغیر ذکر کے گزا ر کر آئے ہیں وہ بھی اگر ذکر کے ساتھ گزا ر کر آتے تو نہ معلوم ہارے درجات کتنے اور زیا وہ ہوتے زبان کی حفاظت کے لئے دو باتیں فرما گئے' ایک بیر کہ اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو جاری کرو' اللہ کا ذکر تمہاری زبان پر جاری رہے اور تہماری زبان اللہ کے ذکرہے تر رہے۔

پہلے تول پھربول

دو سری بات یہ فرمائی' اور وہ مجی بہت آسان ہے' میرے محبوب

فرما گئے 'جو پچھ بولا کرو تو سوچ کر بولا کرو 'جو پچھ بولا کرو تو سوچ کر بولا کرو 'جو پچھ بولا کرو تو سوچ کر بولا کرو 'جو پچھ بولا کرو نے ہاں لیمی ہی تفصیلات نہیں تھیں 'برے کام کی مخفراور پے گی بات بتا جاتے تھے 'لندا ہے شار گر دے گئے 'اللہ تعالی جزائے خیر دے 'اپنی شایا ن شان اور اعلی علیمین کے اندر بھشہ 'بھشہ ان کے درجات بلند ہی کر آ رہے 'کتنا بردا مسئلہ اور اس کا حل صرف دو باتیں 'پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان پر اللہ کا ذکر رہے دو سری بات یہ ہم بولئے سے منع نہیں کرتے لین سوچ کر بولا کرو 'کا روباری گفتگو 'معاملاتی گفتگو تجارتی گفتگو جا تر گفتگو با تر گفتگو با کو گا ہو با زت ہے بولئے 'آپ اپنے سودے کے اوصاف بیان کیجئے بالکل کرنے کی اجازت ہے بولئے 'آپ اپنے سودے کے اوصاف بیان کیجئے گا ہم کی جا تر تبلی کے لئے منع نہیں کیا جا تا لیکن بولئے سے پہلے سوچ لیجئے آیا میرا یہ بولئا ضروری ہے یا غیر ضروری ؟

حضرت فرماتے تھے کہ اکا برین نے لکھا ہے کہ مختگو تین طرح کی ہے'
(۱) مفید' (۲) بالکل اس کے برعکس غیر مفید لینی مضر' (۳) نہ مفید نہ مضرت خضرت نے فرما یا کہ نہیں' بندے کی تحقیق ہے ہے کہ درجے دو ہی ہیں' نہ مفید نہ مضروالی قتم ہے نکال دو'لا لیمنی کام سے بچنا چا ہے' بے فا کدہ کلام اور بے فا کدہ کام ہے مومن کی شان کے خلاف ہے' للذا مضرکے فا کدہ کام ہے مومن کرے' ہے مومن کی شان کے خلاف ہے' للذا مضرکے کھاتے میں اسے ڈالو' اس مسے زمان کی تحقیق ہے ہے کہ با تیں تین نہیں بلکہ دو ہیں یا کلام مفید ہوگا یا مضر بچ میں تیسری قتم نہیں' آخر میں ہے فرما گئے' اور بولنے سے پہلے سوچ لے ہے کلام میرا مفید ہے یا مصر ہے؟ اگر مصر ہے وا ور بولنے سے پہلے سوچ لے ہے کلام میرا مفید ہے یا مصر ہے؟ اگر مصر ہے وا

عقل انسانی کا دا رالا فتاء بھی یہ فتوی صاور کرتا ہے کہ ضرر رساں سے بچنا چاہیے' دنیا کا کوئی انسان' عالم ہویا عامی ہو کسی طبقے کا ہو'کسی درجے کا ہوا سے مضرت پیند نہیں کس کا جی جا ہتا ہے کہ جارا نقصان ہو؟ ذات با ری تعالیٰ نے ہرا نسان کے اندر جلب منفعت اور دفع مضرت کی صلاحیت جِبِلَى طور ير ركمي ہے وہ اينے نفع كا خوابش مند ہے ، نفع حاصل كرنا جا بتا ے' نقصان سے بچنا چاہتا ہے' نقصان سے بھاگنا چاہتا ہے' اینے آپ کو نقصان ہے بچانا چاہتا ہے' فرمایا کرتے تھے سوچ کر بولو' بس بیہ دیکھ لو کہ بیہ کلمہ مفیرے یا معز؟ اگر معزے مت بولو کوئی آپ کو مجور نہیں کرے گا' گردن پکڑ کے نہیں بلوائے گا' زبان نہیں کھنچے گا اور بیہ تو ویسے بھی بتیں محافظین کے چیمیں ہے مل کر زبان سے درخواست کرتے ہیں'اللہ کی بندی دن نکل آیا ہے تمهارا اگر ایسا ویسا استعال ہو گیا تو تمہیں تو چوٹ کھے گ سیں مارے ہاتھ پیر تروا دوگی الذا ماری درخواست سے کہ مریانی کرکے ذرا احتیاط کے ساتھ گفتگو کرتا یہ زبان سمونٹ ہے بیچا ری عورت ہے کیوں ڈرتے ہوا سے 'تم مرد ہویہ عورت ہے"

پہلی بات کیا ہے؟ کہ آومی ذکر کیڑکا عادی ہو'اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تررہے' دو سری بات ہے کہ سوچ کربولے اگر سوچنے ہیں ہے بات آتی ہے کہ مید ہے ضرور بولے' اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مضرکلام سے بچائے اور مفید کلام کی توفیق دے' اور دیکھنا اعتدال

کوسائے رکھنا 'بعض دفعہ کثرت کلام کے اندر بھی ہے احتیاطی ہوجاتی ہے یا جیسے بہت بڑھیا کھانا ہوا ور بہت زیا دہ کھالیا جائے 'تو طبیعت گڑتی ہے یا نہیں گرتی ؟ یا بڑھیا کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ بے حساب کھائے جاؤ 'کھائے جاؤ 'کھائے جاؤ ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں 'جس طرح بہت بڑھیا کھانا بہت زیا دہ کھائے جاؤ ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں 'جس طرح بہت بڑھیا کھانا بہت زیا دہ کھانا اس سے مصرت کی صور تیں پیدا ہو سکتی ہیں 'بہت اچھا کلام 'بہت اچھی باتیں ہمی بہت زیا دہ حد اعتدال سے خارج ہوتی جائیں تو ان سے بھی با او قات بے احتیاطی کی نوبت آجاتی ہے 'اباجی فرمایا کرتے سے پہلے قول بعد میں یول۔

#### زبان کئی نعمتوں کا مجموعہ

الله تعالى توفق عطا فرمائے وعالیجے الله تعالى ہم سب كى زبانوں كى حفاظت فرمائے بہت بدى نعت الله نے بخشى حفاظت فرمائى ہے يہ نعت الله نے بخشى ہوتى ہے الله ندى ہے الله ندى ہوتى ، زبان گونگے كى بھى ہوتى ہے ليكن گويائى نہيں ہوتى ، كيا زبان گونگے كى ہوتى ہے ليكن گويائى نہيں ہوتى ، وتى ہے ليكن گويائى نہيں ہوتى ، ايكن گويائى نہيں ہوتى ، ايكن گويائى نہيں ہوتى ، ايك نعت ميں كى كئى نعتيں ركھى ہيں۔

آج سے تقریبا "تمیں سال پہلے کی بات ہے کہ جنوبی افریقہ کا ایک سیٹھ تھا' مولانا اختثام الحق صاحب تھانوی رحتہ الله علیہ سے وہ ملاتھا'

مولانا ہمارے گھر تشریف لاتے تھے' مولانا فرماتے تھے کہ اس کی زبان کے اندرے صلاحیت ذا گفتہ ختم ہو چکی تھی' وہ ا مریکہ تک بھی علاج کے لئے کیا' وہ جو چیز بھی کھا آ تھا بقول مولانا کے ایبا معلوم ہو آ تھا جیسے کاغذ چبا رہا ہو خوا ہ بریانی ہو' کوفتے ہوں' بھنا ہوا گوشت ہویا شاہی کلزے ہوں' اعلیٰ سے اعلیٰ نعتیں ماشاء اللہ آپ حضرات کے دسترخوان پر ہیں' ہاری حیثیت سے بہت زیا دہ نعتیں ہیں'اللہ نے بری نعتوں سے آپ کونوا زاہے' ہیشہ ان نعمتوں میں ترقی ہوتی رہے اور شکرکے ساتھ اور اپنے کوغلام سمجھ کر آپ میہ تعتیں برتنے رہیں' اور آپ کے کشادہ دستر خوان ہیشہ جاری رہیں اور اس مملکت کے اندر جو آپ کے بزرگوں نے اکابر کو بلانے کا ا ہتمام کیا ہے اور مثالی دین دا ری کی داغ بیل ڈالی' میری دعا یہ ہے کہ اللہ تغالی اس نوجوان نسل میں بھی وہ مثالی دین دا ری کا سلسلہ جا ری رکھیں' اس ملک کی مسجدیں' مدرہے' خانقا ہیں' علاء ہمیشہ آباد رہیں' دینی جماعتیں ہمیشہ آبا در ہیں'ا نفرا دی کوشش ہویا اجماعی کوشش ہو مجھ مسا فر کی دعا ہے یا الله سب کی کوششوں کو بار آور فرما اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا

ویکھا زبان کتنی بڑی نعت ہے' خالی بولنے کے کام نہیں آتی' آپ زبان پر کوئی چیز رکھیں فورا"اس کوا دراک ہو تا ہے کہ یہ کھٹی ہے' میٹھی ہے' پھیکی ہے'گرم ہے' ٹھنڈی ہے' ساؤتھ افریقہ کے سیٹھ تھاس زمانے میں' نام مجھے معلوم نہیں' مولانا اس کے راوی ہیں وہ کہتے تھے کہ ایبا معلوم ہو آ کہ جو بھی چیز کھا تا ہوں جیسے کاغذ چبا رہا ہوں' میں نے امریکہ کے اندر جا کر کوشش کی کہ میری ذبان کی یہ کیفیت درست ہوجائے لیکن کوئی علاج کارگر نہیں ہوا اس نعمت کا شکر کیجئے (الجمد للد)

جدید تحقیق ہے ہے کہ ۱۳ کروٹر خلیئے زبان کے اب تک ثار کئے جا چکے
ہیں ' یہ جو زبان پر دانے دانے سے ہیں ' یہ خلئے ثار کئے جا چکے ہیں ' لیکن
گنتی ابھی نا قص ہے نا کھل ہے ' ان خلیوں میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی
ہے کہ وہ دل و دماغ کو فورا " سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز محمثری ہے یا گرم ہے '
کھٹی ہے یا میٹھی ہے یا پھیکی ہے یا کیسی ہے اور بدبو دار ہے یا خوشبودار
ہے

#### شكرنعمت

زبان بری نعمت ہے اس کی قدر کیجئے 'اس کی جفاظت کیجئے اور اس نعمت کے استعال کا بیہ اصول ہے کہ نعمت دینے والے کی منشاء کے مطابق استعال کی جائے 'کبھی اس کی مرضی کے خلاف استعال نہ کیجئے 'ورنہ حساب ہوگا اور زبان کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ خاص طور پر حساب ہوگا 'باہمی گفتگو کے اندر بھی اختصار کیجئے 'آپ کی زندگی بہت طویل

زندگی نہیں ہے بلکہ مخفر زندگی ہے ' مخفر زندگی والے کو مخفر کلام کرنا چاہئے۔

اللہ تعالی فہم وبصیرت ، فہم سلیم ، عقل متنقیم ہم سب کو عطا فرہا ہے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم مصر کلام کو چھوڑ دیں ، یہ عقل مندی کی بات ہے ، مفید کلام کو اپنائیں اور اس میں بھی اعتدال کو قائم کریں ، مولانا! انشاء اللہ آپ اللہ کے لئے بے کلامی اختیار کریں گے تو خدا کی فتم وہ اللہ ام کے ذریعے آپ کے مطالب اور مقاصد لوگوں کے قلوب میں القاء کر دیں گے زبان کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں اصل مسئلہ دل کا ہے۔

# زبان کی حفاظت 'ایمان کی حفاظت

میرے حضرت سے کسی نے کہا کہ بات کا بالکل اثر نہیں ہوتا حضرت نے فرمایا: آسان سی بات ہے زبان بند کر دل کھل جائے گا'دل کھولنے کی ایک ہی ترکیب ہے' زبان بند کر دل کھل جائے گا'میرے محبوب جیسا کی ایک ہی ترکیب ہے' زبان بند کر دل کھل جائے گا'میرے محبوب جیسا کوئی انسان بھی کسی کا محبوب ہے! ہائے مسیح اللہ! روئے زمین پر تیرے جیسا کوئی انسان نہیں تھا! جس کا بولنا قال اللہ' قال الرسول اور قال الشیخ تھا کوئی اور مشکو نہیں کرتے تھے اور میں نے خود ان کانوں سے سنا حضرت نے فرمایا میں جب بولا بچیتایا' حضرت سے محبت رکھنے والو! آپ کے ملک میں پانچ بار وہ جستی بولا بچیتایا' حضرت سے محبت رکھنے والو! آپ کے ملک میں پانچ بار وہ جستی

آئی میں آپ سے درخواست کروں گاکہ حضرت کی اس نسیحت میں ذراغور کریں میں جب بولا جب ہی پچھتایا 'جس کا بولنا قال اللہ تھا' قال الرسول تھا' قال الشیخ تھا اور کوئی بات نہیں تھی' بار باریہ فرماتے تھے' میرے حضرت فرما رہے ہیں' میرے حضرت فرما رہے ہیں نمیرے حضرت فرما رہے ہیں یہ یہ انداز مبارک تھا لیکن کیا فرما گئے میں جب بولا' جب ہی پچھتایا' ہم جتنا بولتے ہیں توبہ! توبہ! اتا ما نڈ ہوتے جاتے ہیں' زبان کی حفاظت کیجئے۔ میں آخر میں ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ زبان کی حفاظت نیا در کھئے میں آخر میں ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ زبان کی حفاظت یا در کھئے میں میرے الفاظ کو یہ ایمان کی حفاظت ہے' اور بس دعا کی ورخواست کرتا ہوں۔

#### واخر دعواناات الحمللليوب العلمين

بسنم التوازحنن الزيم

طربق إلهى ميس سات موانع

مقام وعظ

مور خه ۲۵ فرور ی ۱۹۹۸ء یو نت بعد نماز عصر بمقام خانقاه میحیه کراچی

### نخمكة ونصلى ونسلم على سوله الكريم

تونیق الی اور اپنے مرشد پاک کی برکت ہے اپنے حضرت ہی کی تعلیمات اخلاق کی درسی' اصلاح نفس اور تزکیہ باطن کے لئے پیش کی جارہی ہیں۔ اللہ تعالی آپ حضرات کے مبارک قدموں میں اس ناکارہ کی حاضری اور ملا قات قبول فرمائے۔ آپ حضرات کی برکت ہے میرے ماضری اور ملا قات قبول فرمائے۔

میرے حضرت نے فرمایا تھا کہ اصاغر 'اطفال 'متعلقین اور اپنے وقت کے معاصرین ان سب میں رہ کر اپنی اصلاح کا اہتمام کرنا 'الجمد لللہ گاہے بھا ہے حضرت ہی کی باتیں حضرت ہی کی تعلیمات جو خلاصہ ہیں'اسلان امت کی تعلیمات کا ان کو پیش کرنے کی سعادت اور کی تعلیمات کا ان کو پیش کرنے کی سعادت اور توفیق میں تو یہ سجھتا ہوں کہ علامت ہے توفیق میں تو یہ سجھتا ہوں کہ علامت ہے اور یہ توفیق میں تو یہ سجھتا ہوں کہ علامت ہے اس بات کی کہ انشاء اللہ ثم انشاء اللہ بالائز اصلاح ہوہی جائےگ۔ سلوک میں جو حضرات لگتے ہیں وہ سالک کملاتے ہیں ان کے اندر سلوک میں جو حضرات لگتے ہیں وہ سالک کملاتے ہیں ان کے اندر

سلوک میں جو حضرات لکتے ہیں وہ سالک کملاتے ہیں ان کے اندر چاہت ہوتی ہے امنگ ہوتی ہے اپنی درتی اور اصلاح کی اللہ تعالی کو چاہئے والے ہوتے ہیں للذا ان کو طالب بھی کہتے ہیں۔ اور سلوک کا آسان مغموم صراط متنقیم ہے اور صراط متنقیم کی ہدایت اس راستے میں نفیب ہوتی ہے۔ کیا کیا کرنا چاہئے اور کس طرح کا میا بی حاصل کرنی چاہئے تقیب ہوگی نبیت کیے حاصل ہوگی محبت کیے حاصل ہوگی اور کتنا کتنا کام کرنا چاہئے ستی سے پچنا چاہئے چتی کو اختیا رکرنا چاہئے تعلیمات پر صدق دل سے نقیلات کا 'امتثال' اتباع اور پیروی کا اہتمام ہونا چاہئے یہ سب با تیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن سات با تیں حضرت مسے الامت نے الیک بیان فرمائیں جو کا میا بی میں رکاوٹیں ہیں۔

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کام بہت آسان ہے اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہے مرف اتن ہی بات ہے کہ رکاوٹوں کو دور کردیا جائے اور وہ رکاوٹیس سات ہیں۔ یوں تو جتنے بھی غیر اللہ کے تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ کے اغیار کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں یہ بھی مانع ہیں۔

فرمایا کہ تعلقات پھر تعلقات ہیں لیکن توقعات تو یہ رہزن سلوک ہیں۔
ارے یہ تو ایبا ہے کہ راستے میں چور ڈاکو آگئے اور انہوں نے لوٹ لیا'
تعلقات تو ہوں لیکن توقعات نہ ہوں توقع بالکل نہ ہو ہاں خلاف توقع اگر
کوئی بات کسی کی جانب سے پذیرائی اور قدر دانی کی پیش آئے تو اپنی
حیثیت سے زیا وہ سجمنا چاہئے اور یہ سجمنا چاہئے کہ اس پیچا رے کے ذمہ یہ
قدر دانی اور پذیرائی نہیں تھی یہ تو اس کا حسن ظن اور احسان ہے اور نہ
میں اس کا مستحق ہوں۔ اور مجموعی طور پر جتنے بھی تعلقات غیراللہ کے ہیں

مانع اور رکاوٹ بیں اور پھران تعلقات بیں توقعات بیر رہزن طریق اور رہزن سلوک بیں مجموعی طور پر اغیار کے تعلقات پر کوئی اعتاد نہیں کرنا چاہئے 'ہاں اکرام' خدمت اور مدا رات کا معالمہ وہ ایک الگ بات ہے حضرت نے ان موانع میں سے سات رکاوٹیں چیدہ چیدہ خاص خاص منتخب فرما کربیان فرما کیں اور بار بار اپنی زندگی مبارکہ میں اسی طرف توجہ دلایا کرتے تھے رکاوٹ دور کردو پھرکام بالکل آسان ہے۔

#### يهلا مانع: سنت كى مخالفت كرنا

ان سات موافع بیں سے جو پہلی رکاوٹ ہے وہ سنت کی مخالفت ہے'
سی بھی اعتبار سے سنت کی مخالفت نہ ہو کیونکہ اتباع سنت کا ثمرہ محبوبیت
ہے اور محبوبیت حاصل ہوگی سنت کی تابعداری سے اتباع سے اور جب
اتباع کی بجائے سنت کی مخالفت ہو تو آپ خود بھی اندا زہ لگا کتے ہیں کہ کتا
نقصان ہوگا' تو سنت کی مخالفت سے بچنا چا ہے اور اس قدر سنت کی مخالفت
ہوگئی ہے کہ بعض لوگ تو خلاف سنت کاموں کے مجود کو تصوف بجحنے لگتے ہیں'
اتبا بگا ڑ آگیا اتبا بگا ڑ آگیا کہ رسوم و بدعات کا نام تصوف رکھ لیاگیا
حالا نکہ تصوف نام ہے تصفیہ باطن اور اندر کی صفائی کا' اور تصوف
امر فطری ہے' آسان می بات ہے' ارے بھئی آپ کپڑول کی صفائی پند

كرتے ہيں بستر كى صفائى پيند كرتے ہيں' صاف برتن پيند كرتے ہيں' صاف گھرینند کرتے ہیں' ہاتھ روم صاف چاہئے آپ کو ٹائلٹ صاف چاہئے کراکری صاف چاہئے' فرنیچرصاف چاہئے' کپڑوں کی استری عمدہ ہو اور كپڑے ياك صاف موں جب اتن صفائياں آپ كو پيند بيں تو ماشاء الله آپ صفا کی پندہیں' ان ہی صفائیوں میں ایک صفائی کا اور اضافہ کر کیجئے کہ دل بھی صاف ہو آپ کی روح اور باطن بھی صاف ہو آسان می بات ہے پیہ وصف آپ کے اندر کہ آپ صفائی پند ہیں واقعی قابل تعریف ہے 'لیکن جنتی صفائی آپ پیند کرتے ہیں اس پر بس نہ کیجئے ایک اور صفائی کا اضافہ کرلیجے کہ جس طرح جہم صاف ہو' بدن صاف ہو' کپڑے صاف ہوں وغیرہ وغیره اندر کی روح اور قلب اور باطن بھی صاف ہوبس اس کا نام تصوف

تصوف کمی ہوے کا نام نہیں ہے بلکہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تصوف طوے کا نام ہے اور اس کے بغیر پیتہ نہیں لوگ کس طرح زندگ مزارتے ہوں گے۔

صدیث شریف میں ہے کہ عنقریب لوگوں پر ایبا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام برائے نام رہ جائے گا اور قرآن سے عملاً دوری ہوجائے گی ورآن کے حروف رہ جائیں گے الی توبہ توبہ! ہمارے اکا برنے بہت محنت کی ہے اور اس طریق کو بے غبار کردیا ہے محکیم الامت مجدد الملت محی السنتہ

جدا مجد مرشد نا تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بحد اللہ طریق کو ایبا بے غبار کرکے جا رہا ہوں کہ اب کوئی پیر مرید کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور بحد اللہ طریق جو صدیوں سے غبار آلود تھا ایبا ہے غبار کرکے جا رہا ہوں کہ انشاء اللہ ثم انشاء اللہ امام ممدی تک ہی تحریرات چلتی رہیں گی بس ان کے آنے پر اس وقت کی ضرورت سے بچھ تحریری کام کرنا ہوگا 'تو اللہ کا شکر ہے ہمیں بہت شفاف طریق ملا ہے مجدد تھا نوی کی برکت سے اپنا اکا برک برکت سے چھنا چھنا یا صاف شفاف ملا ہے اور اس پر ہم جتنا بھی شکر کریں برکت سے چھنا چھنا یا صاف شفاف ملا ہے اور اس پر ہم جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے اللہ کا شکر ہے کہ الجمد للہ ہما رہے یہاں جو معیا رہے وہ ا تباع سنت ہے۔

میرے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یماں ذرا ذرا سے بچوں
پر آٹا رنبت جلدی ظا ہر ہوجاتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ حضرت میں الامت نے حضرت میں الوقت نے اس کا جواب دیا فرمایا اتباع سنت اور حضرت ماجی صاحب کا ذکر ماجی صاحب کی برکت ہے جی ہاں! اپنے دا دا پیر حضرت ماجی صاحب کا ذکر فرمایا 'لوگ جرت میں پڑجاتے تھے کہ ابھی مبتدی اور متوسط طلباء ہیں لیکن فرمایا 'لوگ جرت میں پڑجاتے تھے کہ ابھی مبتدی اور متوسط طلباء ہیں لیکن نبیت کے آٹا ران پر نمایاں ہیں اور بی ہوا کہ اوھروہ فارغ التحسیل ہوئے نصاب کی جمیل کی اوھر حضرت والا نے اجازت بیعت اور خرقہ ظافت سے نوازا اور ایسے بہت سے حضرات حضرت کے یماں تیا رہوئے کہ ان کے اوپر نبیت کے آٹا ر جلد ظاہر ہوگئے 'حضرت کی دعا و توجہ کا بھی

بہت اثر تھا لیکن حضرت نے فرمایا کہ اتباع سنت اور حضرت حاجی صاحب کی برکت ہے۔

سجان الله حفرت حاجی صاحب رحمته الله علیه سید الطا كفه شخ العرب و العجم حفرت حاجی ایدا دالله قدس سرهٔ العزیز نے اپ آپ كو ایما مثایا ایما ایما این آپ كو مثایا ہے كه حضرت فرمایا كرتے ہے اب مثانے پر ذیا وہ محنت نہیں كرنا پڑے گی مضرت حاجی صاحب كی تواضع كا باطن سالكين طریق اور طالبین سلسلہ کے باطن میں كار فرما رہے گا ان كى بركت سے جلد جلد تواضع نصیب ہوتی رہے گی۔

بی ایک بات نہ ہو باتی کام بنا بنایا ہے لیمی خودرائی نہ ہو باتی کام بنا ہوا ہے ایس عجیب بات کھول کر فرما گئے کہ حضرت حاتی صاحب ایسی تواضع فرما گئے ہیں۔ حضرت نے ایسے مجاہدات کئے ہیں کہ اب ایسا مجاہدہ دولت باطن کے حاصل کرنے میں کسی کو اختیا رنہ کرنا پڑے گا'بی ایک خود رائی رائی کے ہما ہر نہ ہو' آہ..... اس خود رائی کے مصرات بہت زیادہ ہیں' تو ان سات رکاوٹوں میں سے پہلی رکاوٹ سنت کی مخالفت ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے'نہ باطن میں سنت کی مخالفت ہونہ ظاہر میں سنت کی مخالفت ہونہ ہو' نہ معا شرت میں سنت کی مخالفت ہونہ اخلاق میں سنت کی مخالفت ہونہ معا طلات و عبادات اور عقا کہ میں سنت کی مخالفت ہو۔ معاطلات و عبادات اور عقا کہ میں سنت کی مخالفت ہو۔

اوراتاع سنت صرف به نهیں کہ کھانا اس طرح کھالیا پانی اس طرح

پی لیا بستر پر اس طرح لیٹ گئے یا در کھنے عقا کد میں بھی سنتیں ہیں عبادات میں بھی سنتیں ہیں معاملات میں بھی سنتیں ہیں ' معاشرت میں بھی سنتیں ہیں اور اخلاقیات میں بھی سنتیں ہیں دین کے تمام شعبوں میں اور زندگی کے تمام گوشوں میں اتباع سنت کی عادت ہوجائے یا اللہ جمیں اتباع سنت نصیب فرما۔

حضرت عا رفی قدس سره (حضرت ؤاکثر محمد عبدالحئ صاحب") کا مطب را بسن رودٔ بر تھا بندہ حاضر ہوا کرتا تھا ،ظہر کی نماز حضرت مسجد باب الاسلام میں پڑھتے تھے جو آرام ہاغ میں ہے او کری کے زمانے میں بعد ظهریانی پینے کامعمول تھا گھڑا سائے میں رکھا ہوا تھا اوریانی پینے والا جویانی پیتا تھاوہ جگہ دھوپ میں ہوتی تھی' بلکہ فرش تیا ہوا ہو تا تھا یہ اس وقت کی بات ہے اب تومعلوم نہیں کیا تبدیلی تغیرات میں آئی اور آتی رہتی ہے مادی چیزیں ہیں تغیرات لا زم ہیں حضرت مجھی بانی پی لیتے تھے'ایک روز حضرت نے تھوڑا سایانی لیا اس گھڑے ہے اور وہیں دھوپ میں تیتے ہوئے فرش پر بیٹھ کردائیں ہاتھ سے تین سانس میں پیا ایک سادہ ہے صوفی صاحب وہاں رہا كرتے تھے انہوں نے يوچھا كە ۋاكٹرصاحب آپ نے يہ كيا كيا تو حضرت نے کوئی لیی چوڑی بات نہیں فرمائی بس اتن سی بات فرمائی کداس طرح یانی ینے کی عادت ہوگئی ہے اور بیہ فرما کر حضرت مطب اور مطب ہے پا پوش مگر كمريلے محتے۔

دو سرے دن جب حضرت تشریف لائے تو وہ یجا رے حضرت کے مطب
کے چکر کاٹ رہے تھے اور ان پر ایک حال طاری تھا کہ اس طرح پانی پینے
کی عادت ہوگئ ہے ہے جاتے تھے اور پھر خودہی ساتھ ساتھ جواب دیے
تھے ارے کا ہے کی عادت ہوگئ ہے اتباع سنت کی عادت ہوگئ ہے ان پر
ایک حال طاری تھا ہے حالت تھی کہ سردھن رہے تھے کپڑے پھا ڑنے کے
قریب تھے اور آتے ہی کما کہ ڈاکڑ صاحب کل آپ کتے فضب کی بات فرما
گئے میں تو کل سے لے کر آج تک مست ہوں اس بات کے اندر کہ اس
طرح پانی پینے کی عادت ہوگئ ہے ارے کا ہے کی عادت ہوگئ ہے اتباع
سنت کی عادت ہوگئ ہے 'ارے کا ہے کی عادت ہوگئ ہے اتباع
سنت کی عادت ہوگئ ہے 'بحثی دیکھئے اتباع سنت اور ہمارے اکا ہر کی ہرکت

جھے رات ہی ایک بات یاد آئی حضرت نواب تیمرصاحب کے جانے کے بعد مجھے حضرت میں الامت نے ایک بات فرمائی تھی کہ میرے حضرت میں الامت نے ایک بات فرمائی تھی کہ میرے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی برکت ساتھ رہتی ہے اس برکت سے کام بنتے رہتے ہیں 'یوں نہیں فرمایا کہ برکت ساتھ رہتی ہے اس برکت سے کام بنتے رہتے ہیں بس انباع سنت اور ہمارے اکا برک یہ برکت کے بی میرے عزیز تیری خود رائی نہ ہو' کالمیت فی بدالفسال اس طرح توسونی دے بس

ہم مٹی کے ہیں ہما رے اندر مٹایت ہوئی جائے شماین ہونا چاہتے بس

کی کے ہاتھ میں خود کو سونپ کرد کھے پھر تو کیا بنا ہے سات موانع میں سے
ایک مانع اور رکاوٹ وہ سنت کی مخالفت ہے یا اللہ! ہم آپ سے معانی
چاہتے ہیں ہم نے دین کے شعبوں میں اور زندگی کے تمام گوشوں میں جمال
جمال سنت کی مخالفت کی ہے ظاہر میں باطن میں ہم اس پر نا دم اور شرمندہ
ہیں ہم ہاتھ کے ہاتھ یا اللہ معانی مانگتے ہیں جب آپ الی بیش قیمت بات
ہمیں سنوا رہے ہیں اور آپ کی توفق سے کرا چی جسے ہنگا می شرمیں ہم دور
درا زعلا قوں سے چل کر آئے ہیں یا اللہ مریانی فرما سے ہم دل ہی دل میں
ابھی شرمسار ہو کر آپ سے توبہ کرتے ہیں کہ سنت کی مخالفت آئے وہ نہ کا ہر

### دوسرا مانع: كى ما ہر نن شيخ سے بيعت نہ ہونا

دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ غلطی سے کی بے شرم پیرسے بیعت ہوگیا'
اب ساری عمراس کو بھا رہا ہے یہ بہت غلطی کی بات ہے یا در کھتے جو خود
پنچا ہوا نہیں ہے وہ دو سرول کو کیا پنچائے گا' اصل چیز تو یہ ہے کہ خود
گھاٹیوں سے گزرا ہوا ہوا در خالی گزرا ہوا بھی نہ ہو بلکہ گزارتا بھی جانا
ہو تفصیل کا وقت نہیں ہے میں دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا
انشاء اللہ دماغ کی چنٹیں کھل جائیں گی' آپ کوا حساس ہوگا کہ ما ہرفن کا

کیا درجہ ہے اور ماہر فن کی کیا ضرورت ہے۔

اس رائے کے اندر ماہر فن ہی جانتا ہے کہ قریب کا راستہ کون سا ہے اور میں اس کو کس طرح گزا ر کر لیے جاؤں گا لازا جو خود واصل نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا واصل کرے گا جو خود منزل رسا نہیں ہے وہ دوسرے کی منزل رسائی کیا کرے گا جس کو خود وصال حاصل نہیں ہوا وہ دو سرے کو کیا وصال دلوائے گا الذا اگر بھول سے کمیں ایس جگہ بیعت ہوگیا ہے تو وہاں سے خاموثی کے ساتھ ہٹ جانا بھترہے' اعلانیہ ہٹنے کی ضرورت نہیں ورنہ آپ کے کراچی میں ایک مرحوم پیرصاحب تھے ان کے ایک مرید نے ان کو برچہ لکھ دیا کہ میں آپ کی فلاں غلط کا ربوں کی وجہ سے آپ سے علیحد گی کر آ موں توانہوں نے کما تڈروں کی ایک ٹیم جیجی ا در ان کے ہاتھ پیر تڑوا دیۓ اندا زه فرمایئے بتایئے بیری کیا ہوگئ اچھی خاصی ڈیتی ہوگئی ہاتھ پیر تروا دیے اس بوڑھے آدی کے اور پھریہ واقعہ اخبار میں آیا 'اناللهوانا الیہ راجعون

اپنے کوسب سے حقیر سمجھو

بھٹی اپنے آپ کو کیا سجھتے ہو؟ کچھ بھی نہ سمجھو یہ پچھ نہ سجھنے کا راستہ ہے اور اس ہی کو اس کی خوشبو حاصل ہوتی ہے جو قتم کھا کر کے کہ میں پچھ بھی نہیں ہوں 'قرآن اٹھا کر کے کہ میں پھے بھی نہیں ہوں 'اپنے کو بزرگ سمجھنا اور سے سمجھنا اور سے سمجھنا اور سے سمجھنا کہ لوگ میرے معقد ہیں سے حرام ہے گناہ کیرہ ہے اس گناہ کیرہ کی نخوست ظلمت کدورت کے ساتھ تم پہ فاک پڑے کہ تم پھی نہیں ہوکیا ہو گئے ہو تم اس حالت میں جب اپنے آپ کو بزرگ سمجھے ہو اور بزرگ سمجھ کر کسی کا ہدیہ لویا در کھو وہ ہدیہ لینا بھی ناجا نز ہے اپنے آپ کو تم نے کیسے بزرگ سمجھ لیا برگزیدہ سمجھ لیا پہنچا ہوا سمجھ لیا ارے تمہیں فرمسار ہونا چا ہے ہمارے بزرگوں نے اگر کسی کو بیعت کیا ہے تو یہ نظریہ سامنے رکھا ہے کہ میرے شخ کا عم ہے ان کے تھم کی فٹیل میں بیعت کرنا ہوں درنہ میرا کوئی واسط نہیں ہے اور اپنے نام پر بیعت نہیں کیا بلکہ پہلے ہوں ورنہ میرا کوئی واسط نہیں ہے اور اپنے نام پر بیعت نہیں کیا بلکہ پہلے اپنے شخ کا نام لیا ہے۔

حضرت والا خطیں تحریر فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ کو بیعت بطریق بیعت عثانی بدست اعلی حضرت مرشدی حکیم الامت نور الله مرقدہ داخل سلسلہ کرتا ہوں' اور زبانی بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آپ حضرات کو اپنے پیرو مرشد کے دست مبارک پر بیعت کیا' ہی! یہ کیا قصہ ہے اپنے کو بزرگ سمجھنا! خاک ڈالواس بات پر کیا رکھا ہے ان باتوں میں اور پھریے کہنا اپنے منہ سے کہ فلاں میرا معقد ہے فلاں میرا معقد ہے اس عقد ہے اس کیا آپ سے عقیدت اس کیا آپ سے عقیدت کیا آپ سے عقیدت کرکھی جائے' تو ہے! تو ہے! ہما رے بزرگوں نے تو مرید کو مرید نہیں کہا بلکہ یہ کہا

کہ ہارے دوستوں میں سے ہیں ہارے احباب میں سے ہیں ہارے والے میں سے ہیں ہارے والے بین آیا جایا کرتے ہیں کھ شناسائی می کھ ملا قات می ہے 'یہ عنوانات اختیار کئے ہیں آپ نے اپنے آپ کو کیوں کچھ سجھ لیا توبہ! توبہ! اور جنہوں نے سجھ لیا انہوں نے پڑایا 'اندازہ فرما ہے۔

اس لئے تھیم الامت حضرت تھانوی کی آخری تحقیق یہ ہے کہ جب کہیں سے علیحدگی ہو تو مخفی طور ہے ہو اعلانیہ نہ ہو کیونکہ لوگوں میں ا ب خلوص نہیں رہا' بس اتنی سی بات حضرت فرما گئے لیکن بعد میں مشاہدہ یہاں ہوا کہ عجیب بات فرما گئے کہ علیحدگی ہو تو مخفی طریقہ سے ہو کہیں ایبا نہ ہو کہ کما نڈروں کی ٹیم بھیج کرہا تھ پیر تڑوا ئے جائیں' لاحول ولا قوۃ الا باللہ' یہ طریق ہے' اگر میں طریق تمهارے نزدیک ہے تویا در کھئے تمهارے اس طریق کو ہم دس دفعہ سلام کرتے ہیں ہم اس کو تشکیم کرنے کے لئے تیا رنہیں بھئی کیا قصہ ہے ہمارے بزرگوں نے توبیعت کے وقت اتنی پریشانی کا اظهار کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے' ہم اسکا حق ادا نہیں کریجتے اس کی ذمہ دا ری ہم <sup>ک</sup>س طرح قبول کریں میرے حضرت فرمایا کرتے تھ<u>ے!</u> بیعت کرلیما دراصل بیٹا بنالینا ہے اور کتنے حقوق کو اینے ذمہ لے لینا ہے ' فرمایا خوف آ تا ہے کہ ہم اس کو نبھا سکیں گے یا نہیں نبھا سکیں گے کیا تھیل بنالیا ہے آپ نے اس بات کا اور حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے فقیر کی بیہ نیت ہوتی ہے کہ اگر یہ تیر گیا پہلے مرید کے لئے فرہا یا کرتے تھے اگریہ تیر گیا

تو مجھے بھی تیرا کرلے جائے گا اور میں تیرگیا تو چھوڑوں گا میں بھی نہیں میں تیرا کرلے جاؤں گا 'سجان اللہ کیا اندا زخما۔

تو سات موانع میں ایک رکاوٹ سنت کی مخالفت ہے اور دو سری رکاوٹ ہے قاعدہ ہے شرع پیرے تعلق کرلیا اب عمر بھر نبھا رہا ہے اور الیا آٹومیٹیکلی نظام ہے ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں کہ مرید مرگیا اب ظاہر ہے کہ بیوی بھی چھوڑگیا چار بیٹیاں چھوڑگیا چار بیٹیا ہو تھوڑگیا ہار بیٹیا ہو تھوڑگیا ہار بیٹی بھوڑگیا نو اب ظاہر ہے کہ بیوی بھی چھوڑگیا چار بیٹیاں چھوڑگیا ہار سے اس کے نسب افراد کو چھوڑگیا پیرنے آکر قبضہ کرلیا خود بخود اس کی جنس سے اس کے نسب سے جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک وہ ہمارے مرید ہی ہوں گے کیونکہ ہمارے مرید کی نطف سے پیدا ہوئے ہیں 'لاحول ولا قوۃ الا باللہ طریق الی اللہ کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں ہے کیا قصہ ہے 'کوئی غلامی کا خریق الی اللہ کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں ہے کیا قصہ ہے 'کوئی غلامی کا دوست ہیں اور اب قو پوری دنیا کے اندر غلامی کا سلسلہ ہے بھی نہیں۔ دوست ہیں اور اب قو پوری دنیا کے اندر غلامی کا سلسلہ ہے بھی نہیں۔

میرے حضرت کو کمی نے لکھا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے حضرت نے تحریر فرمایا کہ غلام بنانے کی اجازت نہیں عرض کیا کہ اچھا اپنا خادم بنا لیجئے فرمایا کہ خادم کی مجھے ضرورت نہیں بھر لکھا اصلاح کے لئے قبول فرمالیجئے تو حضرت نے بیم اللہ تحریر فرمایا کیبی جامعیت ہے جوابات کے اندر!ان بی حضرت نے بیم اللہ تحریر فرمایا کیبی جامعیت ہے جوابات کے اندر!ان بی حضرات کی صحبت کے اندر دین کی سمجھ آتی ہے اور دین کی سمجھ جو ہے وہ دین کے علم سے بردھ کر ہے تو!عزیزان من ہا رے اکا برنے تو بیعت کرتے

ہوئے بھی شرمندگی کا اظہار کیا ہے نہ کہ اتنی بے باکی کہ اپنے متعلقین کو پٹوائیں 'توبہ!توبہ

# تىسرا مانع: نظرى حفاظت نەكرنا

اور تیسری رکاوٹ جو ہے وہ بے ریش لڑکوں کی طرف دیکھنا یا ان کی صحبت میں رہنا یا غیرعورتوں کی مجالت با رہا رہلا ضرورت اختیا رکرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کی طرف نظر رحت سے نہیں دیکھے گا۔

ب ریش اڑے جن کی واڑھی ابھی اگی نمیں ہیا اگی تھی ہزہ آغاز تھا
تو وہ منڈا نے گئے یہ ب ریش یا در کھے تقریبا "بطریق باطن عورتوں کے
عکم میں مانے جاتے ہیں اور فرمایا کہ اس طرح غیرعورتوں کی مجالت باربار
بلا ضرورت اختیا رکرنا عکیم آپ نمیں ڈاکٹر آپ نمیں کوئی مفتی آپ نمیں
قاضی آپ نمیں جا جاکران میں گھسٹا ان میں بلا ضرورت بیٹھنا ان سے گفتگو
کرنا نہ خود پردہ کرنا نہ ان کو پردہ کرنے دینا ایسی صورت میں فرمایا کہ ذات
باری تعالی ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نمیں دیکھتے 'اور جس کے
ماتھ اللہ تعالی کی رحمت کا معالمہ نہ ہوتو ظا برہے کہ وہ محروم ہوجا تا ہے
ماتھ اللہ تعالی کی رحمت کا معالمہ نہ ہوتو ظا برہے کہ وہ محروم ہوجا تا ہے
اللہ ایہ چیز بھی ان سات رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ ہے اس سے

بچنا چاہئے اور بعض ہاتیں اس میں بد نظری کی الیں آجاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ لعنت زدہ ہوجا تا ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔

# چو تھا مانع : گفتگومیں غیرمختاط ہونا

اور بھی چوتھی رکاوٹ زبان درازی ہے کمالات کا دعویٰ کرنا اور زبان كھولنا الى توبد! الى توبد! زبان بند مونى جائب يا كھلنى جا ہے! زبان این جگه بر رہنی چاہے یا درا ز ہونی چاہے؟ اپن جگه بر رہنی چاہے بچاری ہے بھی تومونث اور مونث بھی بتیں محافظین کے پچ میں ہے اور دروا زے یر اس کو بضوورت لانے کی ا جازت ہے تو ایک ایسی چیز جو کہ بردہ میں رکھنے کی ہے مونث چیز ہے اور اس مونث چیز سے آپ مردوں کا مقابلہ كريس رجال الله كامقابله كريس بيا دبي كى باتيس كريس الى توبه! الى توبه ا ور کمالات کا وعویٰ کریں جب کہ کوئی کمال بھی اختیا ری نہیں بلکہ غیر اختیا ری ان کی عطا' ان کا فضل' ان کی عنایت اور کسی کی دعا و توجه کا طفیل ہے تو فرمایا کہ بیہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے طریق الی اللہ میں زبان درا زی اور کمالات کا دعویٰ بیر گتاخی اور بے اوبی ہے۔

# طریق کامدارادب پرہے

یا در کھے! اس طریق کا تمام تر دا رومدا را دب کے اوپر ہے 'یہ طریق نام ہے اوب کا اور اوب نام ہے راحت پہنچانے کا نہ کہ بے اوبی کرنے کا ' گتاخی کرنے کا شاتم ' بے باک 'گتاخ اور باغی بننے کا توبہ کرنی چاہئے بہت بوی بات ہے بھی بھی کسی کے بارے میں بھی زبان درازی نہیں کرنی چاہئے۔

کیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ہے کی نے مصنوی پیروں اور جھوٹے شاہوں کا ذکر کیا کہ حضرت مصنوی پیر بھی ہیں اور جھوٹے سید بھی ہیں 'حضرت نے فرما یا کہ اگر تمہا رے اندر عشق و محبت ہے تو ہیں تو یہ سجھتا ہوں کہ مصنوی پیراور جھوٹے سیدوں کا اوب کی بناء پر ذیا وہ احرام کرنا چاہئے 'حضرت نے صاف فرما یا اور فرما یا کہ بغیراس کے یا در کھئے بے اوبی ہے آپ بی نہیں سکتے کیونکہ آج مصنوی اور جعلی پیراور سیدوں کے فلاف زبان کھولو کے تو آپ کے اندر بدا فلاتی آجائے گی پھر کھلتے کھلتے جمال خلاف زبان کھی نقلیوں پر زبان کھی فیرا صلیوں پر بھی کھل جائے گ۔

# یخیٰ بن اکثم کی حکایت

جی! معمی بن اکثم کی حکایت پہلے بھی سائی امام بخاری کے استاد ہیں'

ا میرالمومنین خلیفہ ہارون الرشید کے یہاں ان کا قیام ہے خلیفہ وقت نے رات کے وقت غلام ہے پانی ما نگا اس نے پانی نہیں دیا لیکن خلیفہ کی تواضع دیکھئے اٹھ کریانی لیا اور پی کرسوگئے' یہ ما جرا پیعی بن اکثمٌ دیکھ رہے تھے' ھبح کو انہوں نے کما اے امیرالمومنین یہ کیا قصہ ' آپ کے غلام اتنے بے ا دب ہیں آپ یا غلام یا غلام کمہ رہے ہیں اور اس نے بلٹ کرجواب دیا کہ کیا لگا رکھا ہے یا غلام یا غلام دن رات میں قصہ ہے اور پڑ کرسو گیا اور پانی تک نہیں دیا اور آپ نے پانی خود لیا آپ ان کے اخلاق سدھا ریئے' تو خلیفہ وقت نے کہا کہ حضرت میں اس بات کو سب سمجھتا ہوں لیکن میرے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہے یہ معمولی لوگ ہیں ان معمولی لوگوں کے ا خلاق سدھا رنے کے پیچھے بڑگیا جن سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے تو میرے ا ظلاق متاثر ہوں گے جب میرے ا ظلاق متاثر ہوں گے تو یہ فلافت ا سلا میہ ہے توعام مسلمانوں کے حقوق متا ٹر ہوں محے اور میں ہے اعتدا لی یر اتر آؤں گا اندا میں اینے اخلاق کی حفاظت کی بناء پر ان ملازمین کے منہ نسیں لگا کرتا' این ہاتھ سے کام کرلیا کرتا ہوں' دیکھا آپ نے زبان درا زی ہے اینے آپ کو بچایا 'ورنہ وہ کھال تھنچوا ویتا با اختیا ر خلیفہ وقت تھا ' معمولی مخص نہیں تھا لیکن اینے اخلاق کی حفاظت کی حکیم الامت کا منشاء یہ ہے کہ جن کوتم جعلی کہتے ہو اور نعلی پیراور سید کہتے ہو آج ان کے خلاف زبان کھولو کے میا و رکھئے جب نقلیوں کے خلاف زبان کھولو کے تو پھر

تم استے شاتم اور بے اوب ہوجاؤ کے اور تمہارے اخلاق استے گر چکے ہوں گے کہ اصلیوں کے خلاف بھی زبان کھولو کے لنذا اس قصہ میں تمہیں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔

# پانچوال مانع: ابن مرضى سے مجاہدات كرنا

اور پانچواں مانع اور رکاوٹ میہ ہے کہ شیخ کی تعلیم کے علاوہ اپنی مرضی سے مجاہدہ کرنا اپنی مرضی سے مجاہدہ کرنا اپنی مرضی سے مجاہدہ کرنا اپنی مرضی سے مسبب بیدا ری کرنا 'کیونکہ چند روز میں گھبرا کرسب چھوڑ دے گا 'میہ بہت بردی رکاوٹ ہے 'جتنا وہ بتلا دیں بس اتنا کرلو آسان می بات ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : اعمال میں ہے اتنا اختیار کرؤ کہ اکآؤ نہیں میں نے حضرت والا ہے کئی بار پوچھا کہ فلاں بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے اس پر کب تک عمل کیا جائے ارشاد فرمایا کہ جب تک بشاشت رہے اور جب بشاشت نہ رہے اور طبیعت پر کوئی گرانی ہو تو فورا "چھوڑ دو کوئی فرض نہیں 'تو فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ اعمال کی اتنی ہی مقدار اختیار کرو کہ اکتاؤ نہیں کیونکہ اللہ تعالی نہیں اکا تا جب تک کہ تم نہ اکتاؤیعی وہ تو ثواب دینے پر قاور ہے تم کئے جاؤوہ ثواب دینے رہیں گے لیکن جب تم اکتا

جاؤ کے ظاہر ہے کہ اخلاص تمارا متاثر ہوگا تمہیں گرانی ہوگی عمل کے اندر کو تاہی ہوگی لندا تم اپنے آپ کو اکتابہ سے بچاؤ بس عمل اتا کروجتنا تمارے شخ نے تمہیں تعلیم فرمایا ہے تو یہ بھی موانع میں سے ایک عظیم رکاوٹ ہے کہ شخ کی تعلیم کے علاوہ خود مجاہدہ کرنا اس میں آدی پریشان ہوجائے گا۔

آپ کے شرکے احباب میں سے ایک صاحب تھے اور ہمیں دریہ معلوم ہوا ان کے بارے میں ٦٠ برس پہلے كا قصہ ہے كہ انہوں نے اپني مرضی سے صحراکی طرف بحرکی طرف جاکرایی مرضی سے طویل طویل وظیفے کرکے اینے دما فی توا زن کو خرا ب کرلیا ان کی دما فی کیفیات خٹک ہو گئیں ان کے بیوست خشونت اندر آگئی بالا خروہ اتنا اکتائے اوروا قبی اس کا بھی نتیجہ ہونا چاہئے تھا کہ انہوں نے فرض نما زبھی چھوڑ دی اور ان کا چرہ بھی سنت کے مطابق نہ رہا بعد میں ہمیں علم ہوا کہ انہوں نے ایے اور بہت زیا دتی کی کہ یہ بحروجیل میں جاتے تھے اپنی مرضی ہے وحشت کھا گئے' دہشت میں آگئے اور گھبرا ہٹ ان پر طا ری ہوگئی بالاً خر اکتا گئے اور اکتا کر فرا ئفن و وا جبات تا کیدی اعمال بھی ان کے رہ گئے لیکن ایسے لوگ ہیہ نہیں سوچتے کہ اس کا انتساب لینی یہ بات منسوب سس کی طرف ہوگی' شیخ کی طرف ہوگی' بلاوجہ اس کو بدنام کرنے والے بن جاتے ہیں' حالا تکہ ماری طرف سے ہر مخص کی صحت اور فرصت کے لحاظ سے بات کی جاتی

-4

اوریا در کھئے اورا داور وظا کف مقصود نہیں بلکہ معین فی المقصود ہیں اورا دو وظا کف اور تسبیحات مقصود نہیں معین فی المقصود ہیں ہمیں ان سے اعانت اتن لینی ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اس سے زاکد نہیں لندا موافع میں سے یہ ایک عظیم رکاوٹ ہے کہ شخ کی تعلیم کے علاوہ اپنی مرضی سے مجاہدہ کرنا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھرا کرسب بچھ چھوڑ دے گا اور تاکیدی اعمال بھی اس کے رہ جائیں گے۔

#### چھٹا مانع: مجاہدات کے ثمرات میں عجلت اور نقاضا کرنا

اوران سات رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ جو چھٹی ہے وہ یہ ہے کہ بجاہدات کے ثمرات میں عجلت اور تقاضہ کرنا لینی یہ سوچنا کہ استے دن ہوگئے صاحب کوئی بتیجہ تو ہر آمہ ہوا نہیں لاحول ولا قوۃ الا باللہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی امام الاکا ہر ہیں بڑے آدمی ہیں حکیم الامت حصرت تقانوی نے ان کو اپنا شخ تسلیم کیا ہے ان کے یماں ایک مخض دس سال رہا اور کما کہ حضرت بی مجھے اجازت دیجئے میں جانا چا ہتا ہوں اور اس نے قطع تعلق کی می صورت ظا ہرکی 'یہ حضرات مستغنی بھی ہوتے ہیں اور متواضع بھی ہوتے ہیں خدمت کا غلبہ بھی ان میں غالب ہوتا ہوتا ہے ، عجیب اور متواضع بھی ہوتے ہیں خدمت کا غلبہ بھی ان میں غالب ہوتا ہوتا ہو ، عجیب

عجیب فتم کی ثنانیں ان کاملین کے اندر ہوتی ہیں' حضرت کو پچھ تعجب ہوا کہ ا یک برانا رہنے والا کیوں جا رہا ہے حضرت گنگوہی نے ان سے پوچھا کہ بے شک آپ جا کتے ہیں ہارے یماں کسی کو مقید اور محبوس نہیں رکھا جا تا سب کی آزادی مطلوب ہے اگر جی جانے کو جا بتا ہے تو بے شک آپ چلے جائیں لیکن اتنی می بات بتلادیں کہ جانے کا منشاء کیا ہے کہنے لگے حضرت دس سال ہوگئے میں کسی قابل نہ ہوا اور اتنے مجاہدات کا کوئی ثمرہ اور نتیجہ میرے سامنے نہ آیا 'حضرت گنگوہی عارف باللہ تنے فرمانے لگے کہ آپ نے ثمرہ اور متیجہ اپنے ذہن میں کیا متعین کرر کھا تھا' کہنے لگے کہ جی! میں نے ا پنے ذہن میں یہ ثمرہ ان مجاہرات کا متعین کیا ہوا تھا کہ جس طرح سے آپ منصب مشمعنت پر ہیں اور لوگوں کو فیض یا ب کررہے ہیں اسی طرح سے میں بھی کروں گا لیکن آپ کی جانب ہے ایبا کچھ نہ ہوا اس پر حضرت گنگوہی ؓ نے فرمایا کہ ماشاء اللہ آپ نے بات صاف کردی اب میرے دل میں کوئی بات نہ رہی اب آپ کے جانے کا کوئی دکھ اور غم نہیں ہے بہم اللہ آپ تشریف کے جائے' اندا زہ فرمائے' مجاہدات کے ثمرات اور نتائج جو بھی ہوں ایک تو اس پر نظر نہیں رکھنی چاہئے جی ہاں! دو سری بات اس پر مزید زهر پر زهر ، کریلا اور نیم چرها که عجلت اور نقاضه لندا به بهت بری رکاوت ہے اس سلسلے میں' وقت نہیں ہے ورنہ میں کچھ اور عرض کر تا یہ بہت بدی ر کاوٹ ہے اپنے آپ کو بالکلیہ سونپ دینا جاہئے اور جو مجاہرہ تجویز کیا

جائے اس سے نہ کم کیا جائے نہ زیا وہ کیا جائے نہ اپنے زہن میں اس کا کوئی ثمره اور نتیجہ متعین کیا جائے' بالکل نہ کیا جائے بس سونپ دیٹا جا ہے۔ یا در کھئے تفویض جو ہے وہ طریق میں کا میابی کے لئے مفتاح فلاح ہے یعنی مفتاح فلاح سونب دینا لینی آسان سی بات بیہ ہے کہ سونب دے اور جب اعماد ہے تو ان کی مرضی جیسا وہ چاہیں بنادیں ہاں سون دینا چاہئے ارے سوئی کر تو دیکھے کتنی اسانی ہے جب بکا بکایا ملے تو بکانے کی کیا ضرورت ہے اور کوئی دو سرا بوجھ آٹھانے والا موتو آپ کو بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے! کود میں لے جانے والا ہو تو پھر پیدل کھننے کی کیا ضرورت ہے یہ کلمات حضرت فرمایا کرتے تھے سونپ دینا چاہئے انشاء اللہ ثم انشاء الله كام بن جائے گا' سارنپور میں حضرت حکیم الامت مجدد العلت محی السنته نے فرمایا دیکھو ہارے کہنے سے تم چلنا شروع کردو بالا خر اگرتم نہ چل سکے توبیہ ہما را وعدہ ہے ہزا روں کے مجمع میں سیہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاء الله گوديين ليجا كر پينچا دون گا محروم نهين رهو گـ؛ وا ه خوا جه صاحب كيا فرما

متی کے لئے بوئے مئے تندہے کانی میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے عجیب بات حضرت والا فرما گئے کہ گود میں لے کرمیں تہمیں پہنچا دوں گا یہ مرا ذمہ ہے'لیکن تم چلنا شروع کردو تم سونپ دو بات مانو خود رائی کو چھوڑ دو پھرتم دیکھو کہ کس طرح نہیں پہنچتے ہوا وراگر تم نہ پنچے تو میں گود میں اٹھا کر پہنچا دوں گا اور کیا چاہئے تو رہبر پر اعتاد کرنا چاہئے شنخ کی تعلیم پر اعتاد کرنا چاہئے۔

اپنی جانب سے کوئی شموہ اور نتیجہ متعین نہ کرے اور نہ ہی
اس کا تقاضہ کرے نہ اس میں عجلت کرے بس توفیق پر مرمئے میں
تو یہ کتا ہوں کہ توفیق پر مرمئے میرے حضرت نے ایک بات فرمائی
کہ توفیق علامت ہے قبولیت کی اور توفیق جب بھی ظاہر ہوتی ہے
تواس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ کی امداد مخفی بندے کے لئے
شامل حال ہوجاتی ہیں۔

#### ساتواں مانع: شخ سے محبت میں فتور ڈالنا

اور بھی ایک رکاوٹ جو ساتویں رکاوٹ ہے وہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ شخ سے محبت میں فتور ڈالنا ہے محبت شخ ہی تو پچھ ہے فناء فی الرسول فناء فی الله فناء الفناء ارے! سارے مقامات حضرت نے فرمایا کہ اس کی بنیا و فناء فی الشیخ ہیں تو پچھ بھی نہیں بن سکتا 'جب بنیا و فناء فی الشیخ نہیں تو پچھ بھی نہیں بن سکتا 'جب بنیا د ہی نہیں تو ایسا ہوا کہ جیسے رہت میں کھوٹا گا ڑنا ارے رہت میں کھوٹا جو ہے وہ شخ جو ہے وہ شخ جو ہے وہ شخ

سے محبت میں فتور ڈالنا ہے' ایسے لوگ جوشخ سے مناسبت نہیں رکھتے بھی بھی ان لوگوں ہے مت ملونہ ان کی نشست اختیا ر کرونہ ان کے یاس بیٹھو۔ ا ورسب سے بڑی چیز جو ہے وہ چیخ سے مناسبت ہے اور مناسبت ہی نفع کیلئے شرط ہے اور مناسبت عقلی ہو جا ہے بے شک ابھی حال نہ بھی بنا ہو اور مناسبت طبعی نه ہو اور ابھی اینے آپ کو اس میں کھیانا نه ہوا ہو' عقلا " يه فيمله كرك كه يه ميرا رببرب ميرا معلم ب ميرا خيرخوا ، ب ميرى دانست اور جبتی اور تلاش میں اس سے بهتر روئے زمین پر مجھے اور کوئی نہیں مل سکتا میہ مناسبت عقلی ہے اور مناسبت اختیاری ہے غیرا ختیاری نہیں بس جب انشاء اللہ عقلی مناسبت ہوگی موانست بھی ہوجائے گی انسیت بھی ہوجائے گی اور فیضان جاری ہوجائے گا اور اس مناسبت کی پہچان پہ ہے کہ شخ کے اقوال پرا حوال پر اس کی ہرچیز پر انسیت ہو نکیرنہ ہوا عتراض نہ ہو خدا نخواستہ غیرا ختیا ری طور پر کوئی خیال ایبا آئے جو مناسبت کے خلاف ہو تو فورا "خدا کی پناہ بکڑنا جائے یا اللہ تو مجھے بچالے یہ بھتی حضرت فرہا گئے غیرا ختیا ری اگر کوئی وسوسہ اور خیال آئے تو فورا "اللہ ہے رجوع كرنا چاہئے يا اللہ ہم سب كوفهم طريق ' طريق الى اللہ يعنى اللہ تك پہنچنے كا جو راستہ ہے یا اللہ اس کی سمجھ ہم سب کوعطا فرما۔ واخردعوانا انالحمللدرب العلمين